

(Quranic Studies Publishers)

Desturdibooks.Nordbress.com

besturdubooks.wordbress.com

سفررسفر

منفتى محر تقى عثاني

مكتبكمعا والقال الأوق (Quranic Studies Publishers) Destudubodes mordoress.com جله حوق طاعت بق منكسة معاد الدال

باجرام خضرفهان فاليجئ

في جديد : عرم الحرام ١٩٣٣هـ - وكير ١١٠١١

مطيع : خواجه برنتزز، كرايي

اخ مكينها والماكام (Chauser Storline Publishers)

92-21-35031565, 35123130 : الله info@quranicpublishers.com: #31

mm.q@live.com

SHARIAH آن لائن فريداري ك التي الإسالا مي.

• يت العلوم، الا تور

mountain .

٠ كت مداع شيد الايور

48 min 25 0

• كتب خاندرشيد به راوليندى

• كمتهاصلان وتلقى وحيدرآ باد

• اواروتاليفات اشر فيدماتان

• كتبه وارالعلوم وكراجي

• ادارة المعارف اكراتي

(E1)/1=+1211111 ·

• المت القرآك دراي

• بيت ألات ، أراق

• مكتة القرآن وكرايل

Detallagenting

TUBOKS.Wordpiess.com

مجھ کوئی سے کام کیا ہمیرا کہیں قیام کیا ؛ میراسفہ دروطن میں راوطن ہوسفر جگر

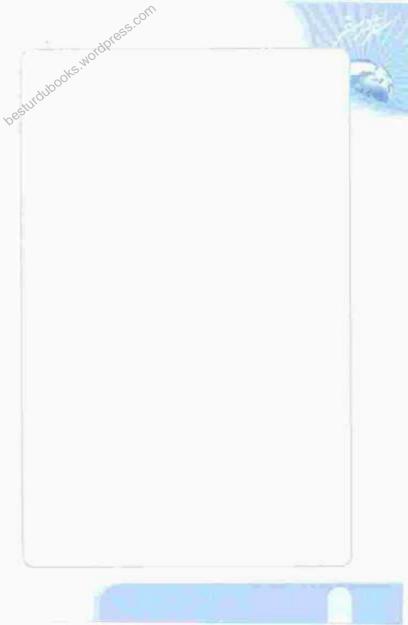

Besturation of S. World Press. com

بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

## يبش لفظ

دنیا کی پوری زندگی ہی در حقیقت ایک سفر ہے ، ایساسفر جس کی اختیا کسی کو معلوم نیمیں۔
پھر زندگی کے اس سفر بیں جو چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے ہیں ، انہیں اسفر در سفر ' ہی کہا
ہا سکتا ہے۔ اس کئے میں نے اپنے سفر ناموں کے اس نے جھو سے کا نام ' سفر در سفر' رکھا
ہے۔ اس سے پہلے میر سے مختلف سفر ناموں کے دو جھوسے ' جہان دیدہ' اور' ونیا مرسہ
آگے' کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں ، اور افلد تعالی کے فضل و کرم سے انہیں ہوئی دہجی ہیں۔
کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اسکے بعد بھی جھے مختلف سکوں کے سفر ناسے لکھنے کی تو بت آئی جو
ماہنا ہے' البااغ '' بین شائع ہوتے رہے ہیں ، اور اب ان کا یہ جموعہ قار کین کی خدمت میں
ماہنا ہے''

مجھے اللہ تعالیٰ نے ویا کے چو کے چو ہراعظموں بیس کسی نہ کسی کام کے سلسلے بیس جائے کے مواقع عطافر مائے۔ان بیس ہے بہت سے ملک ایسے بھی جی جن کا سفر نامہ ٹیس کھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بیس نے سفرنامہ لکھنے کے لئے ایسی جگہوں جی کا احتجاب کیا جس کا سفرنامہ یا تو تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں کے تذکرے کا آیک بہانہ بن جائے میا اس کے فرسیھے

rdpress.com قار ئين كو پڪومفيد معلومات عاصل جونگيس - جهان ان مين ڪوٽي قابل ڪريات ذبهن تیں نہ آئی ، وہاں بھش اینے ذاتی واقعات بیان کرنے کے لئے کوئی سفر نامہ لکھنے کا والکھید پیدا تبين بوا ـ البنة بعض ملك اليح بعن بين جن كا سفر نامه مين لكهنا حابتنا تفاركين ابني مصروفيات على کی بناء پر تبیس لکھے کا بیشال از بکستان کے غربیس جن تاریخی مقامات پر حاضری ہوئی ،ان کا تذكره لكفتا بحصيفوق تفاريكن اس كاموقع نيس السكاء اورس سے بدي حست يد ب كه تجاز مقدى كاسفرنامه جو بر دوسر ب سفر يرمقدم بونا جا بين فقاء يس أس بجي محروم ربا جس کی وجہ میں'' جمال دیدہ'' کے شروع میں لکھ چکا ہوں۔

ہجر حال! بدمیرے ہؤناموں کا تیسرا مجموعہ ہے جس میں شام، امران ، گرفیوستان ، "ا مجلستان ، الباهيه ، روس ، جايان ، فيوزي لينذ ، في آثر لينذ اور آخر بين مندوستان ك سفرنا ہے شامل ہیں ۔امید ہے کہ انشاراللہ اتعالی یہ مجموعہ کبھی شاکفین کے لئے دکھیجی اور افاديت سے خالی ثبيں ہوگا۔

وما توقيقي الا بالله العلي العظيم

محرتقي عثاني حامعه وإرالعلوم كماحي ٢/ زوالجياسان

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יאת- | •      | موان<br>وارالديث الأثراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.NO  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A.  | المتواان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مؤثر | فيرثار | المقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سؤنير |
| 1   | لك مورج بردار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   |        | وارافد يبشالا شرفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41    |
| r   | لياماص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.   | rı     | واراليديث النوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40    |
| r   | التوجع المارة الأأن ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr-  | rr     | مثقام إفي الدروا ورضى الله يعشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.2   |
| r   | خوداهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74   | m      | حافلا ابدالحجاج حرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44    |
| 3   | ية ي عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.   | FF     | علامدائن جمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42    |
| 9   | جَمُولِي ثَاثِرُ اتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n    | ro     | حافقاتان كثيرً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (**   |
| 4   | ایک بفتداریان پس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F2   | EX     | ملامدائن الثيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fet   |
| Α   | احقبان كاحقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F4.  | 12     | 二百年二三十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+7   |
| 9   | فرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rı   | rA.    | concluded was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-5   |
| 1.  | بيايباد <u>ش</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr   | 14     | على صام الدين فرفوز<br>على صام الدين فرفوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+/*  |
| de  | زاندان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62   | r.     | متبكائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0   |
| ır  | عشيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar   | ri     | فتس عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.4  |
| ir  | في المالي | 21   | rr     | أحاة ثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166   |
| (et | والين تتراك اورر عين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70   | rr     | معرواوروي بمعاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H+    |
| 10  | نبوزى لينذ كاايك سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41   | rr     | المغربين المرين الموية كماوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     |
| 14  | ويلتكش تجب كاسلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49   | ro     | طبیص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n#    |
| 12. | ويلتكلن يمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ar   | r1     | موت مهارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114   |
| iA  | شام كادوسراسقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44   | F2     | الم المام ال | BA    |
| 19  | جامع أسوى اوراس كافوائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.   | PA     | طب نکاری کلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ire   |

-/-/ 101855.COM

| A.  | متوان                       | 30   | 2   | VS.NO VIEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30     |
|-----|-----------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rı  | على سيطانان الحقّ كى سيدروي | irir | ٧.  | منوان الالجال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال المح | F-3/00 |
| 7.  | مثام الكليل                 | PA.  | 41  | فوق كورتان ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIL    |
| 79  | علامه علاة الذين كاحاتي     | IFA. | w   | ويبص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na     |
| er  | كرفيوستان كاسفر             | ier. | ar- | بيروشياص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154    |
| cr  | شياش                        | 107  | 30  | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PER C  |
| er  | البانييش چندون              | 174  | 10  | وكوباث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrà    |
| rs  | 67                          | 137  | **  | لاطبني امريكه كاليك سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rm     |
| *   | الكودرا                     | 151  | 32  | وراز في ك شيرساؤ يالويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | err    |
| 74  | وروس اوركايا                | 104  | TA  | ديواى الهروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rer    |
| CA  | ولليش اوراس كالدرس          | 154  | 14  | پائا۔۔کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrz.   |
| 179 | أبسنان                      | 199  | 4.  | يات كِتَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ror    |
| 2.  | ي كراد ليس اوركور ب         | 14.  | 41  | الهيداوعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ron:   |
| 31  | قو دان روس <u>ش</u> س       | 113  | 41  | 2102/08/00-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104    |
| or  | واختلالتان                  | MA   | er  | وارالعلوم ترينيذاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |
| ar  | 28411                       | wr   | 25  | صدرتر ينيذاذ عاتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rar    |
| 3,5 | سيدة والقرئيان              | 147  | 43  | بار بيادي کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F14    |
| 00  | /وقال يرايك رائ             | 144  | 41  | تا مجكستان كاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120    |
| 21  | 1200000                     | 16°  | 44  | 33560006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tur.   |
| 34  | <i>کادان</i> ی ش            | 383  | 44  | ده فلي تقد كا متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ran    |
| 24  | ودباروما شوش                | 197  | 49  | انام إعظم كانفرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.    |
| 03  | مجوق والراح                 | 14.5 | A+  | دوفضا ثبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fAF    |

| رقر       | 2       | dpress.com     |
|-----------|---------|----------------|
| 800       | (S. 10) | موان           |
| besturdul | rra     | بعلماء مشاخاتي |
| p         | PRO     |                |

| 0, | متوان                        | مؤنم | فبرغار | متوان                      | مؤير |
|----|------------------------------|------|--------|----------------------------|------|
| Al | مۇ <u>ئ</u> ەشىپ             | FAF  | 9,7    | اطراف كالمأرث طاقاتي       | rra  |
| Ar | فاليترب يوفي في مهر عن       | rso  | 43     | اشقبالي علم                | re   |
| AF | بالآيك عي                    | MA   | 43     | واراعلوم (وقت )ش           | rr.  |
| Ar | قامني خان كشريص              | rai  | 42     | داراطوم دیوند (قدیم)ی      | rrr  |
| ٨٥ | المام ومحلى ك عطيش           | rar  | 44     | ويريد ساول ک               | FFA  |
| ΑŦ | لامراحي أوكوي شرامهم والكالك | PRE  | 44     | عال 1600                   | rra  |
| AE | بندوستان كاتأزه سفر          | r-4  | 1      | كرع تكساش                  | era  |
| AA | بحاص                         | en.  | 2.0    | علفان فيو كاشرص            | rry  |
| A. | بدرا کی ک                    | rir  | 100    | بالكوري                    | rar  |
| 4. | HOLKER                       | ris  | 1+1    | الأات                      | ro2  |
| 41 | والإيافاش                    | ris  | tel?   | اردن کاسنر                 | F10  |
| er | آويل مجدش                    | rn   | 1+3    | פונקלב                     | F33  |
| 45 | ال كريس جو بحي إعارا قنا     | rir  | 10.7   | المركاد يال كالمام المركاد | 124  |



besturdubooks.wordbress.com

نکلنے سورج کاملک جزائر فیجی کا ایک سفر

جۇرى2005. زوالحجه ١٣٢٥ ج

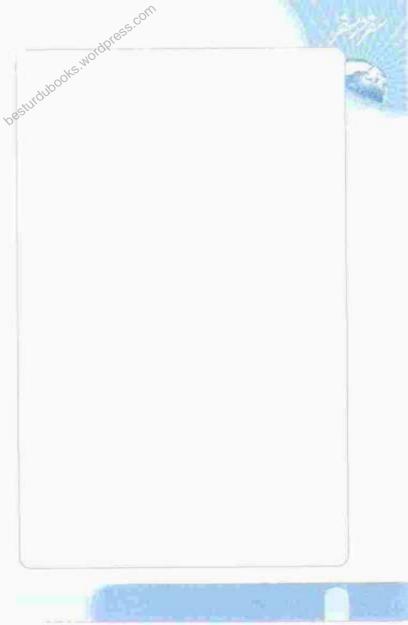

Jeshhdudooks:Northress.com

نکلنے سورج کاملک جزائر فیجی کا ایک سفر

(جوري2005ء / زوالجره والي

حمد وستأنش اس ذات كيلية بي جمس في اس كارخان عالم كووجود بخشا اور درود وسلام اس كة خرى تغير منطقة يرجنون في ديا يس حق كابول بالاكيا-

دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیس تو جنوبی بحرا کاال کے انتہائی مشرقی خط پر بنوزی لینڈ ہے فقد رہے تا کا دہ داحد آباد علاقہ ہے جو فقد رہے تا کا دہ داحد آباد علاقہ ہے جو انتہائی میں جائے ہے ہوں تا کا دہ داحد آباد علاقہ ہوتا سانقط فی نظر آتا ہے بید دنیا کا دہ داحد آباد علاقہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے بہر ہے بین سوے زائد چھوٹے بڑے برول پر مشتل اس خواصورت ملک کی بیر خصوصیت میں انشاء اللہ آبادی کے اس ملک میں تقریباً میں انشاء اللہ آبادی کے اس ملک میں تقریباً کی مائے ہزار مسلمان بھی کہتے ہیں۔ پہلے سال جب میں دوسری بار آسٹر بلیا آبیا تو بہال کے سانچہ ہزار مسلمان بھی کہتے ہیں۔ پہلے سال جب میں دوسری بار آسٹر بلیا آبیا تو بہال کے مسلمانوں نے بھے ان ملک کے شہر لمباسا ہے موالا تا نفران صاحب نے بڑا الرّ انگیز کے انہوں نے کو انہوں نے کو انہوں نے کو انہوں نے کو مائل حالات ڈاکر کرکے بیا بتایا کہ انہوں نے کو مائل حالات میں بہال ایک با قاعدہ دی در سگاہ کی بنیاد ڈائی، جو یفضلہ تحالی تر تی کے مراحل ہے کرتی ہوئی اب ایسے مقام پر کیٹی ہے کہ دہاں شوال ہوتا ابھے کے تعلی سال

المستخطع المستحد المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخطع المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستحد المست

ئىتقىيىن كىمتفقە غوايش ئے كەدەرۇ ھەيەڭ كا آغاز آپ ئے گرايا جائے۔ مجھے آ<sup>س</sup> فاپت كا یورا احساس تھا کہ جنوبی بحرا لکامل کے مما لک میں ضرورت کے باوجود کمیں بھی کوئی بإضابیلا وینی در سگادموجود فیس ہے، اور اس علاقے میں صاحب استعداد علماء کی اعتبائی تلت ہے، اوران مما لک میں گئی بھی جگہا ایکی در سگاہ کا وجود میں آٹا ہو کی فعت ہے، جس کا خیر مقدم کرنا عائے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کرلی ، اور اپنی مصروفیات کی وجہ ہے سفر کی تاريخول شي ردويدل جوت جوئ بالآخرين ٦ اور يجنوري هو٢٠٠ کي درمياني رات مين آیک سے اس طویل مفر کیلے کیتھے یہ فک (Cathay Pacific )ایئز لائٹز کے ذریعے روان والدين في اب تك بوت لمج لميس من اليمن اليمن الميشل كالتباري میراطویل تزین فضائی سفرتھا۔ دات ایک بجے روانہ ہوکرمسج چھ بچے کے قریب جہاز بنگاک کیٹھا اور وہاں ہے روانہ ہوکر مباڑھے یار ویجے ہانگ کا نگ کے ایٹر بورٹ بر اُٹر او وہاں ے وو گھنے کے انظار کے بعد ای ایر لائٹز کے ایک دوسرے جہاز میں سوار ہوکر شام ساڑھے جے بچے جنوبی کوریا کے دارافکلومت سیول کے بوائی اڈے پر آبڑا۔ بیا لیک وسیج و عريض اورتمام جديد مهوليات سه راستهايت خواصورت اينز يورت تقاجهال سردي فقط ا مجادتک پیچی ہوئی تھی، یہاں بھی وو تھنٹے انتظار کے دوران ہم نے پہلے مغرب اور تجرعشا، کی تمازین ادا کیس اور بیبان ہے کورین ایئز اکٹز کے طیارے میں موار ہوئے۔ بیدش کھنٹے بمشتل اس مفر کی طویل ترین بروازهمی جس میں جہاز رات تجربح (اکانل بریم واز کرتارہا،اور صح نو بچے بنجی کے بین الاقوامی ایئز پورٹ نادی پراٹرا۔ بنجی چونک کط استوا کے جنوب میں واقع ہے،اس کئے بیال دمبراور جؤری بخت گری کے مبیئے ہیں۔سیول تک بخت سردی تقی،اور بیمان اُ ترتے ہی شدیدگرمی کا احساس ہوا۔

ہوائی اؤے پرمولانا تحفران صاحب اور ان کے رفقا واستقبال کیلئے موجود تھے ہمیں مسلسل سفر کرتے ہوئے دکیش تھٹا سے زیاد و ہو پیکھ تھے۔ گرا بھی سفر جاری تھا ، کیونکہ

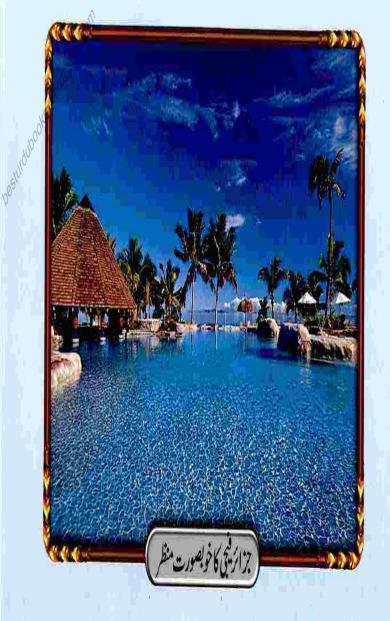

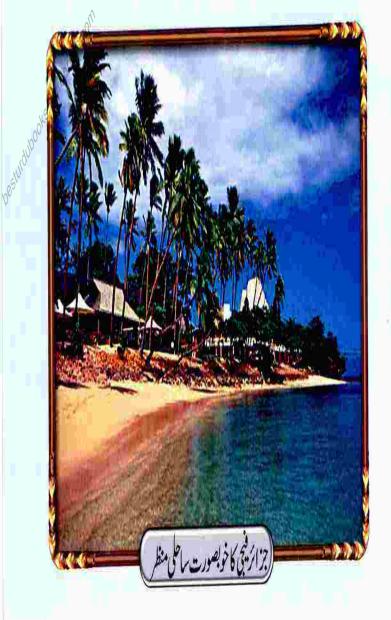

کے بعد ہونی تھی۔اس دوران جمارے نہایت اور پر دوست آصف صاحب کے مکان پر قیام رہا۔ آصف صاحب یا کستانی میں اور تین سال ہے بیٹی ٹیل کا روں کی تجارت سے وابستہ ہیں، اورائے ویلی جذب کی وجہ سے پہان کے دینی طلقوں بیں بڑے ہر اعزیز جی ، اس بورے سفر میں انہوں نے بوی وقیقاری ہے حاری راحت رسانی کا خیال رکھا واللہ تعالی افيين جزائ فيرعطا قربائ جعد كافورأ بعديهم دويار داييز يورث بينج وادرسوا دوبج يثجى ایئر کے ایک چیوٹے سے طیار ہے میں آ دھے تھنے کی پرواز کے بعد بھی کے دارالحکومت سودا کے اینز بورٹ برائزے، بیبال ہمیں مزید دو <u>گھنٹے</u> کسیاسا لیے جانے والے طیارے کا ا تنظار کرنا تھا، دوراتوں کی بےخوالی اورطویل سفر کی بنام پر بیدو کھنٹے کا انتظار تقریباً نا قاتل برداشت معلوم بور بالفاءآ صف صاحب نے بدائظام کیا کدائے سودا کے آفس ے ایک ایترکنڈ یشنڈ کارمنگواکر یارکنگ بین کھڑی کردی داوراس کی سیٹ بر مجھے تقریباً ڈیڑ دہ کھتے سونے کا موقع ل گیا،اور جب جہاز میں سوار ہوئے کا وقت آیا تو طبیعت نسبتا تازہ ہو چکی تقى اب آ ك برعة س يهلي في كالمخفر تغارف كرادينا مناسب س

یوں تو بغیج تین سوچیتیں چیوٹے بڑے بڑیروں پر مشتمل ملک ہے، کیکن ال بیس ہے ا کئڑ جزیرے بہت تھوٹے اور غیرآ باد جن ،البتہ دوجزیرے زیاد وبڑے جن مادر ملک کے آ کھڑ پوے شہرا نبی جزیروں میں واقع ہیں۔سب سے بڑا ہزیرہ ویق (Viti) ہے۔ای ش ملک کا دارانگومت سودا (Suva) واقع ہے اورای کا دوسرا پڑاشپر نادی ہے جو کلھا تو نادی (Nadi ) جاتا ہے، گریہاں کے لوگ اس کا تلفظ "میندی" کرتے ہیں، نادی ش برا بین الاقوای ایئز پورٹ ہے، اس لئے وہیا تجرے آئے والے اکثر نادی بی آ کر أترتے ہیں،جودارالکومت سوواے 190 کلومیٹرے فاصلے پرواقع ہے۔

دورایا ایرونوا (Vanua) ب\_ای ایریکاب براشرلهاما ب اورائ میں بینی کاسیاحی شہر سابوسا ہوواقع ہے۔ بی کے جزائر میں جوقوم عامعلوم تاریخ کے وقت سے آباد ہے، دو کاوی کی کہلاتی ہے، مشہوریہ ہے کدیہ لوگ افریقہ کے ہلک ٹالگائیکا (موجودہ کینیا) سے آ کریہاں آباد ہوئے تھے، بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اللہ و چھیل ہے یہاں کہتے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے خدوخال ٹیں افریقہ اور جو بی ایڈیا و دونوں گئی۔

آ میزش معلوم ہوتی ہے۔انگریزوں کا کہنا ہے کہ بیوشی اور آ دم خور قبائل تھے،اخیار ہویں صدی بیں انگریز بیال پینچادرانہوں نے ان جزائز کو فض کر کے آئیں اپنی کالونی بنالیا۔

کاور پی قوم کی بہت ہے عادتیں ایک چیں جن کی منا پرشیہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے آباؤ
اجداد بھی مسلمان رہے ہوں ، بیلوگ زشن پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں ، ان کے
لیاس کی خصوصیت یہ ہے ان کا ذریع جاسہ آدی پیڈ کی تک ہوتا ہے ، شروع جی بینچید پہنچ
تھے، اب مرد بھی اسکرے فیم کا ایک ابس سنتے ہیں ،گروہ آدی پیڈ کی تک ہوتا ہے ،اس کے
علاوہ یہ بڑے مہمان اواز ہوتے ہیں کو کی فیم ان سے بھی ما تک فیو اٹک فیم و اٹکاد کرتے کو عیب
مجھتے ہیں ،خوش متعدد خصوصیات کی بناہ پر یہاں کے مسلمانوں میں بید خیال پایاجا تا ہے کہ
یونوگ ابتداء بیل سلمان دے ہیں۔واقد اعلیم بالصواب.

اس ملک کی آبادی 1996ء کی مردم شاری کے مطابق 772655 تھی جواب بقینا آ شد الکھ سے بردھ گئی ہوا ہوں وقت آبادی کا 47.66 فیصد حصہ برد ستانی نژاد اوگوں کا ہو جون میں ہندوون کی تعداد زیادہ ہے جون میں ہندوون کی تعداد زیادہ ہے اور تقریباں الاستان تھے ہوار افر اوسلمان ہیں۔ یہ بردیت کی آیک نژاد افر اوابتدا ہ میں جس طرح بہاں الاستان تھے ، وہ اگریزی استعار کی بربریت کی آیک گئا اوفی مثال ہے، دہب اگریزی سامراج نے اس علاقے پراٹی تکومت قائم کی تو اس کھنا اوفی مثال ہے، دہب اگریزی سامراج نے اس علاقے پراٹی تکومت قائم کی تو اس کے مور اس میا ہوت کے گئریز کورزے دل میں بیدا میں کواس می کا است کا تجربہ نیاں قائم اس کے آس وقت کے انگریز کورزے دل میں بیدا میں بیدا میں بیدا ہوا کہ ہندوستان سے (جواس وقت اگریزی کی کا اونی تھی) تجربہ کار کا شتکار بہال اور استان کے ایک میں میدا اس کے بیدا ہوا کہ میں دورگار فراہم الدے جا کیں، چینا نوٹ بولی۔ ہندوستانی کا شتکاروں کو بیدھوکہ دیا گیا کہ ان کو بہتر روزگار فراہم

de wordpress.com

كرنے كيليے كلكة ے چھودورواقع ايك جزيرے بيس لے جايا جائے كا جہال ان سے بھلکا کام لے کر انھیں اچھی اُجرت دی جائے گی، ان فریب ہندوستانی افراد نے اس وحوے میں آ کران کے ساتھ جانا منظور کرایا، پرانیس جہاز پر پانچ کرمعلوم ہوا کدان کو جرار ول میل دور لے جایا جاریاہے، جہاز براثیس انتہائی اینز حالت میں رکھا گیا ، کھا تا سمندر کے یانی سے تیار کیا جاتا، جاولوں میں کیڑے ہوتے اور رہائش کی جگہ بہت تک، بہت سے افرادستر ك دوران بلاك بوك، اورببت مع مخلف امراض مي جنا بوكر منى ميتي ميتي منى میں انہیں جانوروں کے باڑے جیسے کیمیوں میں رکھا جاتا، 7×10 کے آیک کمرے میں جس میں ہوا کا گذر نیں تھا، کی تی افراد کوایک ساتھ رکھا جاتا ، اور من 5 یے ہے رات کے تک ان ے نہایت پُر مشقت کام لیا جاتا۔ اگر کام کے دوران کوئی ستانے کیلئے پاکھ در ہاتھ روک لیتا تو این پراگریز اوور سرز کوڑے پرساتے۔صرف ان مورتوں کے ساتھ پکھ رعایت برتی جاتی جوان اوور بیز کی ہوس بوری کرنے کیلیے اچی عزت وعصمت کی قربانی وين كوتيار بوتي - ببت بيت عندوستاني جنهين في كالكريز كورز" قلي "كما كرتا تفا\_ان مظالم کی تاب ندلاکر جان ہے ہاتھ والو بیٹھے اور بہت مول نے خودکشی کر لی۔ آج بیٹی کے جزیروں میں تاریل کے درختوں کے جولا تعداد جمرمٹ قدم قدم پرنظرا تے ہیں اور جن پر ینچی کی معیشت کا بزی حد تک دار و مدار ہے، و دا نبی بے اس بند وستانیوں کے خون سینے ہے سیراب ہوئے ہیں۔ چنہوں نے سالیا سال بیبال بدترین غلامی کا دور گزارا ہے۔ جندوستانیوں کی بہاں آ مداوران کے عبد غلامی کے بیرحالات تفصیل کے ساتھ دھنی کے ایک مؤرث م كريل (Kim Gravelle) في تاب " على كا ورد" ( Kim Gravelle ) Heritage) میں بیان کے ہیں۔ جونا دی میں شائع ہو کی ہے۔

جبر کیف! بینی میں ہندوستانیوں کی آمد کی ابتداء اس طرح ہوئی، جب بینی کی زمیس عاریل کے باعات اور سختے کے تھیتوں سے لہلہا آھیں تو یہ ہندوستانی افراد اس زمین کے حور ہے، ان کا عہد غلامی ختم جواء اور انہوں نے یہاں باعزت روز گار عاش کر لیا۔ جب یہ

المان المحقومين كالك مرور المرور یمان آ کرآیاد ہو گئے، اور اس طرح بیمان کی آیادی کا جھیالیس فیصدے زائد پھیما ٹبی ہندوستا نیوں پرمشتل ہے۔ان میں مسلمانوں کی بھی ایک بدی تعدادتھی جواس ملاقے میں اسلام کے متعارف ہوئے کا ذرابعہ بن گئی، ابتداء میں جومسلمان بیبال آئے تھے، وہ نماز روزے اور دوسرے شعائز اسلام کے فی الجلہ پابند تھے انہوں نے بیاں محدین بھی تقیر كيس بيكن چونك تخ نسلول كي تعليم وتربيت كاكوني انتظام شقفاه اور بهتدووك وميسائيول اور سکھوں کے ساتھ میل جول کاڑے سے تھاراس کئے رفتہ رفتہ وین رقمل کے آثار ماتد يرت يط محد بلا خرالله تعالى ترتيني جماعت كويهان وين ك احياء كا در بعد منايا-ملی بارز جیاے ایک جماعت (خالبًا 1967ء میں) یہاں آئی اوراس نے لوگوں میں دین کی طرف او شن کا جذبہ پیدا کیا، اور لوگ اسیند دینی فرائض سے آگاہ ہوئے، مزید محیدوں کی بنیادر کھی گئی،مسجدوں بیں بچوں کی ابتدائی تعلیم کیلئے کتب قائم ہوئے، یہاں تک کداب افضل شاتی ملک کے طول و عرض میں وین سر گرمیان اجتمام کے ساتھ جاری

لساساجي

شام ساڑھے جاریجے بھی ایئز کا تیمونا ساطیارہ ہمیں سوواے کمیاسا لے جائے کیلئے روانہ ہوا۔ بیٹی کے جزائز کوانڈ تعالی نے قدرتی مناظر کے حسن سے مالا مال کیا ہے، اوپر سے ز بین کودیکھیں تو دوسیز ووگل کے گھڑی ہے معمور نظر آئی ہے، چندی کھوں میں جہاز بزئر ہے ۃ و بنی کو عبور کرے معتدر میں واطل ہو گیا ، کڑا لگا ال کا پیغاقہ چھوٹے جھوٹے مرسز بڑا پرون ے کیرا ہوا ہے اور اس کے حسن میں اُن زیر آ ب سمندری چٹانوں (Reefs) نے جار جا عرفاو ہے جن جورنگ برنگ پھروں برمضتل ہیں، یہ چنالیں اگر چہ یانی کے اعدر ہیں، ليكن سمندركي عوى كبرائي سے بہت بلند ہونے كي وجہ سے شفاف ياني كريج تمايال محسول موتی ہیں،ان چنالوں میں بہت سے فیتی بقر بھی پائے جائے ہیں جو فیجی کی صفعت وتجارت نظام من اوران کے مختلف رنگ پانی پر بھرے ہوئے نظر آئے ہیں ، اور شام کا کا کیا ہے۔ کا ایک ایم منسر ہیں ، اوران کے مختلف رنگ پانی پر بھرے ہوئے نظر آئے ہیں ، اور شام کے طور پر ہوائی جہاز کی نیچی پر داز ہے ان کا منظر پردائشین معلوم ہوتا ہے۔ آخر بیا جالیس منٹ کا برفضائی سفر بردا خوشگوار اور دلچے تھا۔ یا فی بچے کے بعد ہم اسیاسا کے چھوٹے سے ایر بورٹ پر آئرے۔ یہ جی کے دوم نے بڑے جربے ویوا(Vanua) کا ب براشہر ہے۔ اے انگریزی میں Labasa ککھاجا تاہے، مگر تلفظ کمیا ساکیا جاتا ہے، اور ہندوستانی حضرات کتے ہیں کہ بیشہر واقعناً لمباساہے، یعنی اس کاطول عرض کے مقاسلے میں زیادوہے۔ سرسز پہاڑیوں ہے گھرا جوا پیشپر بنگلہ دلیش کے سلبٹ اور عیا تگام ہے ملتاجل ب-اگرچدة بادى وبال كمقابل شي بيت كم مونى كا مناه يرصاف سخرااور کشادہ ہے، ای شہر میں وہ مدرسہ تر ہیا اسلامیہ داقعہ ہے جس میں دورہ حدیث کے افتتاح كيلئة مجعه دنوت دى گئي تقي ديد درسه شير كي خواصورت مركزي معجد كه احاسط یں واقع ہے، یہاں اسام اسلم لیگ کے زیراہتمام کتب تو پہلے سے جادا آتا تھا۔ چند سال مِبلِّے بنگلہ دیش کےمولا ناغفران صاحب کودعوت دی گئی جو جامعة العلوم الاسلامیہ بوری ٹاؤن کے فارغ انتصیل عالم ہیں،اللہ تعاتی نے ان سے آیک یا قاعدہ مدرے کیا بنیا در کھنے کی خدمت انجام ولوائی ،انہوں نے ہی بنگارویش سے مولانا چعفرصا حب اور مولا ناقمرانز مان صاحب کو یلوا کریمیان اسلامی علوم کی معیاری تعلیم کا انتظام کیا۔ ماشاء الله مدد كي كرمسرت ووفي كه مد تنول علاء توى الاستعداد اورصاحب لياقت مدرسين ہیں۔جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں بچوں پرمحنت کر کے انہیں معیاری دینی تعلیم ے آ راستہ کرنے کی قابل سٹائش خدمت انجام دی ہے، میں نے طلبہ کا جائز ولیا تو ان اساتذه کی محنت کا انداز و دوا ان حضرات کوشب وروز طلبه کی تعلیم وتربیت میں اساتذ ہ کی کی اگی وجہ سے مشہلک رہنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ان کی محنت کا بیصلہ ویا کہ مدرسہ سے حفاظ کی ایک بوی تعداد تیار ہو پیکی ہے، اور عربی واسلامی علوم سے طلبہ کی ابک جماعت دورهٔ حدیث کیلئے تیارہ۔

8 جنوری کوعمر کے بعد ہے عشا متک افتتاح دورہ حدیث کے جلے کا علان ہوچکا تھا۔

11

المان جول در جول اس اجماع بين شركت كيلية دورد ورك قصية عصر س مغرب تک مدرے میں طلبا کی کارگذار ہوں کا دلچے۔ مظاہرہ حاضرین کے ساتھے ہیں کیا اليا، اور مغرب كے بعد دورؤ مديث بلك برورية كى ايك أيك كتاب كا اقتتاح بنده كے سامنے عمارتیں بڑھنے سے کیا گھیا۔ تمام طلبہ نے عمارتی درست بڑھیں، پھرتقر پاڈیڑھ محضے میں نے اپنی گزارشات چیش کیں، جو حاضرین نے توجہ سے میں۔ بعد میں یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ لسیاسا بیں شاید اتنا برا مسلمانوں کا اجتماع اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حاضری میں اعلی تعلیم یافت افراد بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے اپنے اس تاثر کا اظهاركيا كدان كے ذبن ش عرصه بين جوسوالات وشبهات گروش كرتے عقوآج كے بيان ے افضار تعالی ان ش سے بہت سول کا جواب ل کیا۔

بحرائكاتل كے اس علاقے میں (آسٹریلیا اور نیوزی لینڈسمیت) چونکہ ویجی علوم کی کوئی تکمل در گاہ موجود ثین ہے، اس کئے اس مدرے میں دور کا حدیث کی تعلیم کا آغاز بیٹیٹا ا یک تاریخی واقعہ ہے جس سے علاقے کے مسلمانوں کوانشا واللہ بہت فائد و مُتَفِیخے کی تو قع ہے،انشاقعاتی اس مدرے کومز بدار تی عطافر ما نمیں اور پہاں ہے دین کے سیجے خادم پیدا فرما كم جوعلاقے كي دين شروريات يوري كريكيں۔ آيين

الوار 9 جنوری کا ون بھی لسامای میں گذراجس میں خواتین کے ایک بڑے اجماع ے بھی خطاب ہوا، اور مدرسہ کے اساتذ و وطلبہ کی آیک خصوصی نشست ہے بھی ، نیز مدرسہ کے نصاب و نظام کے بارے میں مشور و ہوا۔

ووشنبہ ( پیر ) 10 جنوری کا پروگرام ہمارے میز بانوں نے اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اس میں بنجی کے مختلف شہروں میں وعظ کی مجلسیں بھی جوجا کمیں ،اوران کے قابل وید سیاحتی مقامات كى سيرجحي ہو سكتے جن بيس انٹرنيشنل ؤيٹ لائن بھي وافل تھي۔ چنا نچہ ہم فجر كے متصل بعد مردک کے رائے برزیرہ وینوا کے ایک اور شہر سابوسابو (Savusavu) کیلئے رواند ہوئے جولمباسات جنوب شرق میں تقریبانوے کلومیٹر کے فاصلے برواقع ہے، یہ بورا , wordbrass.com

راسته ائتیائی سرمیز وشاداب حسین بیماڑوں برے اُمّر تا چڑھتا گذرتا ہے، جہاں حد نظر تک سِزه وكل عالد ع وع جنظات تصليموع إن بهال آم كادر فت خوده بين، جنوری کامبینہ پیمال گری کا ہے، اس لئے بیٹودرودرخت آمول ہے لدے ہوئے تھے، ناریل اور د بودار کے درختوں نے پہاڑوں برزید سا بنایا ہوا تھا، اور پہاڑوں کی درمیانی وادیاں انواع واقسام کے مجلوں اور پھولوں ہے لبر پر بھیں۔ بیاں کا موسم بھی نسبتاً فنک تھا، اور بلکی بلکی بارش نے ماحول کے حسن میں مزید اضافہ کردیا تھا، اس طرح تقریباً ڈیڑھ گفتہ کے خوبصورت اور خوفشوار سفر کے بعد جم جزیرے کے مناطق شہر سابوسا ہونگئے گئے۔ یہ بحرالکابل کے کنارے ایک جھوٹا سائٹر ہے۔جس کے دوطرف شاداب بہاڑ اور دوطرف سمندری فلیجیں واقع ہیں، اور چھوٹی می بندرگاہ بھی ہے،مناظر قدرت کےحسن کی وجہ ہے یہ پنجی میں سیاحوں کی دلچین کا خاص مرکز ہے۔ پیمال مسلمان بھی انتہی خاصی تعداد میں آباد جیں ،اور ایک مجد بھی ہے جس میں آج عصر کے بعد میری تقریر کا اعلان تفالیکن سے کے وقت ہمیں بیان ہے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک اور جزیرے تیووکی (Taveuni) حاتا تقاجس میں انٹونیشش ڈیٹ لائن واقع ہے۔ جہاز کی روانگی میں کچھ دریتھی ،اس لئے لساسا لیگ کے صدر جناب عزیز صاحب جو گاڑی ڈرائیو کررے تھے، اس وقتے ہی ہمیں ساپوسابو کے خوش منظر ساحلی مقامات کی سیر کرائے دہے۔

آخر بیا پونے نو بج ہم ایئر پورٹ پر پہنچہ ریبت چھوٹا ساائیز پورٹ تھا جس بیں الا وَنْ کی جگہ بس اڈے کی طرح کی بنچیں پڑی ہوئی تھیں، مگر صاف سخر اما حول تھا۔ ایک چھوٹا سا طیارہ ہمیں بیبال سے لے کر روانہ ہوا، اور سندر کی سیر کراتا ہوا صرف پندرہ منٹ بیل بڑے تاہووتی بنچھ کیا۔ بیبال ہے ہم کارے ور لیج سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلتے رہے۔ بیبال تک کدا نومیشل ڈیٹ الائن پر پہنچ گئے۔

انٹر پیشنل ڈیٹ لائن پر

المان المحال المورد المان مير ميشنل ژويت لائن مير ميد المن تميك 180 طول البلد پرواقع سنداور يهال دو يور د اس طرن ميلي الموري میں کدان کے چ میں آ و مصافح کا خلاہے، بیرخلائی ڈیٹ لائن ہے،اس ڈیٹ لائن کے

بالخيل طرف آئ اتوارتفاه اوروائيس طرف سنيجراور بورؤ بركلهنا بواقفا كه آب اگراس طرح كحرَّے وال كے كه آپ كا دايان ياؤن وائيں بورڈ كى طرف اور بايان ياؤن يائيں بورڈ كى طرف بولة آب بيك وقت دودن عن كفر عبول كروايان ياول كذشة كل (سنير)

ين بوگااور بايال يادُن آج (اتوار) ين-

جومفرات اس جغرافیائی حقیقت سے مانوی فیس بین، اُن کو سجمان کیلیے موض بے کہ بول تو دنیا کے گول ہونے کی وجہ ہے ہر وقت سور نے کسی جگہ طلوع اور کسی چگہ غروب ہور ہا موتا ہے، اس لئے ونیا کے تمام خطول میں دن اور تاریخ کا آغاز ایک وقت برتیس جوسکا، بلکہ ہر فطے مثل دن کےشروع جوئے کا وقت الگ ہے،لیکن و تیامیں وتول ، تاریخوں اور اوقات کے بکسال تعین کیلے بین الاقوی طور پر بیانظام کیا گیا ہے کد کرؤ زشن کو 360 حصول میں تقلیم کیا جمان میں سے ہر حصد ایک ڈگری یا ورجد کہلاتا ہے۔مشرق اور مغرب كے درميان ان درجول كے قبين كيلئے يور يے كرؤز مين كے كروا كي فرط كينجا كيا ہے جوطول البلد كالحط كبلاتا ہے، اس قط كى ابتداء برطانية كى رصد گاہ گرين وي ہے ہو تى ہے جو مفرطول البلديرواقع ب، يهال عيشرق ميل 180 ورج تك ونيا كالصف حصه إورا ہوتا ہے اور دوسری طرف مغرب میں 180 درہے تک دوسرا نصف مصداوراس طرح زمین کے گول ہونے کی وج سے 180 طول البلد پرمشرق ومفرب دونوں کے تطوط ف -UIZ-6

چونکد سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اس لینے و نیا مجر میں اوقات کا تغین اس طرح کیا جاتا ہے کد گرین وج (صفرطول البلد) پرجووت وہ اے مشرق میں طول البلدك بريندره ورسع يروقت أس ايك كفندكم بوجاتا باورمغرب ش بر

من ملک بی در در او می کالی سو چدره در ب برایک گفته برده جا تا ب، مثلاً گرین و فا براگررات کے باره بیج وال فا مشرق مين 15 درجيطول البلدير كياره بيج بون كاورمغرب مين 15 درجيطول البلدير ا يك بجا موكا ماس طرح مشرق على 180 ورب يرقضين وتين كرين وين عائم ، بارو تحفظ تم ہوجا کیں گے اور مغرب میں 180 در ہے تک ویٹینے ویٹینے بار و تھنے بڑھ جا تھی گے اور چونکے زیمن گول ہے، اس لئے وونوں طرف سے 180 ورج ایک مقام پر جا کرل جاتے ہیں اور مشرق کے آخری نقتط اور مغرب کے آخری نقطے پر وقت کا فرق بورے پوہیں تھنے كا وجاتا ب، يعنى دن بدل جاتا ب، يم جس مقام يركز ، عن وو فيك 180 درية طول البلد كالحط تتماه جهال مشرق اورمغرب وونون طرف سيحطول البلد سيخطوط آسكرمل رے تھے، اور مشرق کے 180 ورہے اور مغرب کے 180 ورہے کے درمیان جوجیں محضح كا فرق موچكا تما، لبذا مشرق كى طرف ايك دن كم تحا اورمغرب كى طرف ايك دن زياده - بيد تعطر جومشرق ومغرب كم خطول كوالك كرتاب، انتزيشك فين لائن كهلاتاب -یہ ڈیٹ لائن زیادہ ترسمندر برگز رتی ہے یا تھرسائیر یا اور اٹنارکٹیکا کے ملاقوں سے جوعمو یا فیرآ باد ہیں۔ آ بادعلاقوں میں بیٹی واحد ملک ہے جس کے تین جزیروں پر سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے اور تیوونی نامی بزیرے کو بیضوسی امتیاز حاصل ہے کہ جس فقطے پر ہم کھڑے تھے وہ گھیک 180 طول البلدیر واقع ہے، جس کے ایک طرف سنیج تھا ادر ووسری طرف اتوار،اس لئے بیکہنادرست ہے کہ دنیاش ہرروزنی تاریخ کی ابتداءاس جگہ ہے ہوتی ہے، اور بردن کانیا سورج سب سے بہلے یہال طلوع ہوتا ہے،اس میشیت سے بیچکہ "مطلع الشهه الأنكلة مورج كى مرزين ب- من كرين وج من مغرطول البلد ك نقطه ير يہلے جاچكا ہوں، آئے 180 طول البلد پر پہنچ كردتيا كے طول البلد كے دونوں مروں پر حاضری مکمل ہوگئی۔ دعاہے کہ اللہ تعالی زمین کے ان سرول کو بتدے کے گناہوں کی بردہ يوشى فرما كرايمان وطاعت اورتوبه واستغفار كے گواہ بنادے \_ آمين یمال سے چند کلومیز مغرب میں بزیرے کے تقریباً آخری کنارے پر مسلمانوں نے

F-SKENX -AKENESE COM

الک مجد بنائی ہوئی ہے جہاں اس وقت میری تقریر کا اطلان ہو چکا تھا نہیں کے دے لائن کے مغرب میں واقع کائی مجد ہے اور اس کے متنظمین نے بچا طور پر میت ہمرہ کیا کہ انہیں ایک ایسی مجد میں تقریر کرنے جارہے ہیں جہاں ہر روز ساری ونیا میں سب سے پہلے لجو گئ

ا ذان بلند ہوتی ہےاور یہ بات واقعتا درست بھی ،اس مجد کو حقیقتا پرفخر حاصل ہے۔

محجد على مردول اورخوا تبين دونول كالحجعا خاصا اجتماع قفاءالبيته خوا تبين كي تعدا د زياد و تھی ،جن کیلئے پردے کے ساتھ میلینے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً ایک گھنٹہ میری تقریر ہوئی۔ظہری تمازای مجد میں اوا کرتے کے بعد ہم واپس ایٹر بورٹ کی طرف روانہ ہوئے اورساڑ ھے تین بجے دوبارہ جہاز میں سوار ہو کرجا دیجے کے تربیب سمایوسا یو گئے گئے۔ یہاں كى الكيد مسجد مين عصر بي مغرب تك مير ابيان جوا، بس مين مردول اور تورتول كى ايك بزى تعداد شريك مولَى مايوسايوكي اليك قائل ديد بيزيهان أليخته موسعً ياني كقدرتي وشفي میں۔ گرم یانی کے چھے تو بہت سے مقامات یر ہم دیکھتے آئے ہیں، عموماً بیالندھک کے چشے ہوتے ہیں، کرا پی میں بھی متکھو پیر کے علاقے بیں ایسا چشمہ موجود ہے، لیکن سا پوسا بو کے بدیششے ان سے مختلف ہیں۔ ان سے جو یائی لکل رہا ہے و نہایت شفاف ہے اور ایسا أبلنا ہواگرم یانی ہے کداس کو ہاتھ لگانا تھکن نہیں۔ یہ چشھے سندر سے صرف چندگڑ کے فاصلے پرایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہیں اورائے پخت گرم ہیں کدان کے اوپرے ہروقت بهاب اُرْ تَى مِونَىٰ نَظراً تَى ہے،مقامی لوگ اس یانی شرب اللہ ہے، جھیلیاں اور کوشت اُ ہال لیتے یں۔ حارے دفقاء میں سے ایک صاحب ایک درجن انڈوں کی ایک تھیلی لے آئے اور وہ حمیلی انہوں نے جوں کی توں ایک چشنے کے اوپر رکھ دی، یا تج منٹ بعد انہوں نے وو تھیلی نكالى تو تمام الله الم ألى كرتيار بو يك تقد جوانبول في دفقا و من تقتيم كار

سمندر کے بالکل قریب استے میز گرم پانی کا زمین سے نکانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آیک عظیم طبر ہے اور اس کی سائنسی توجید ہی جاتی ہے کدور حقیقت قریبی بھاڑ ملکے درج کے لاوے پر مشتمل ہے جو چھوٹے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، لیکن اُس نے اس پیاڑی کے NE. Word Press. com

سووامين

اگے دونرساڑھ نو بہتے ہم لیاسا سے بھی کے دارانکورے سوواردانہ ہوئے۔ نسوری اورسووا دو خوبصورت بڑ دال شہر ہیں۔ ہوائی اؤ ونسوری ہیں واقع ہے اور دارانکورے سووا ہورسووا دوخوبصورت بڑ دال شہر ہیں۔ ہوائی اؤ ونسوری ہیں واقع ہے اور دارانککورے سووا ہے۔ سووا ہیں ہمارا پر وگرام بھی سلم لیگ نے ترجیب دیا تھا جو بھی کے مسلمانوں کی سب اسکول کے معالیٰ کا بڑا منظم اوارہ ہے جس میں اسکول کے معالیٰ کے لئے لیے ایک ہیں میں اسکول کے معالیٰ کا بڑا منظم اوارہ ہے جس میں ساتھ ساتھ وائیں قرآن کر کیم اور بنیادی تعلیمات ویے کا انتظام ہے۔ آئ کل اسکول کی ساتھ ساتھ اور اسکول کے براہے ہیں تعلیمات ویے کا انتظام ہے۔ آئ کل اسکول کی بیشلیاں تھیں اور اساتھ نے الاہریوں کے بال میں ہمارا استقبال کیا اوراسکول کے بارے ہیں تفصیلات بنا کمیں، معلوم ہوا کہ ای طرز کا ایک اسکول اوروا ہیں بھی تاتم ہے اور ان تعلیمی اواروں کی بناء پر مسلمان بچوں کو غیر مسلموں کے تعلیمی اورادوں ہی بناء پر مسلمان بچوں کو غیر مسلموں کے تعلیمی اوروں ہیں بھیجئے کے مفاصد کا بڑی صد تک سدیا ہے۔ والے۔

عصر کے بعد میز بانوں نے سوداشیری سیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا، یہ فیجی کا سب سے ترقی یافتہ اور خوبصورت شیر ہے۔ قدرتی مناظر کے حسن کے ساتھ تھارتی حسن کے لھاظا ہے بھی اس کا زوکار بڑا دکش ہے اور اگر گری نہ ہوتی تو یہ سوئٹر کر لینڈ کا کوئی شیر معلوم ہوتا۔ اندرون شیرے گزرتے ہوئے بالآ خرہم ساحل سندر پر بڑتی گئے۔ سامنے بحرا اکا الی حداظر تک بھیلا جوا تھا، البتہ اس کے دائیں جائب سرمیز وشاداب بزریرے نظر آ رہے تھے۔ شیجی سلم لیگ کے نائب صدر عبدالقیوم صاحب نے جو اصلاً پاکستانی بیں اور کئی سال سے فیجی میں مقیم randing was seen

میں ایک جزیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنایا کداس میں جوقبیل آباد ہے اُستاللہ
تعالی نے ایک جیب خصوصیت نے اوازاہے ، اور دوریک اس قبیلے کے افراد کے بالحد پاؤلوں
کی جدائی ہے جس بی آگ ارشیس کرتی میدلوگ بلاتکاف آگ ہے شیخ ہوئے چھر والگ
پر چلل کینے میں اور سووا کے فائیوا شار ہونلوں میں ہر جھرات کو ان کے آگ پر چلنے کا
مظاہرہ وہوتا ہے۔ سیاحوں کیلئے بی کے تعارفی کی کیا بچے شاگع کئے گئے ہیں ، ان میں بھی اس
قبیلے کی اس خصوصیت کا 'خدائی عطیہ'' کے منوان ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگ پر چلنے کا
مظاہرہ اور بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے لیکن یا تو وونظر بندی ہوئی ہے یا جلد پر کوئی بانع
آتش مادہ استعمال کرتے میں مظاہرہ کیا جاتا ہے ، بیبال کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فی کے اس
قبیلے کا یہ مظاہرہ واس تھے کے مصوفی انتظام ہے خالی ہے ، بلک ان کے بلد واقعاتا ایک ہے جو

آگ کا اثر قبول ٹین کرتی ، بلکہ عبدالقیوم صاحب نے خود اپنایہ واقعہ میان کیا کہ ان کے سامنے ایک بچگی گرم پانی ہے جل گئی تھی ،لوگ اُسے اُٹھا کر ہپتال لے جائے کے بجائے ای قبیلے کے ایک آ دی کے پاس لے گئے اور تھوڑی دریش وہ والی آئی تو اس کے جم کی

سوزش دورہو پیکی تھی۔ وافٹہ اعلم بالصواب.
مغرب کی نماز میں شہر کی سب بری جائے مجد میں پڑھنی تھی، جہال مغرب کے
بعد میری تقریر کا اطلال تھا۔ مجد کو جائے ہوئے دائے میں قادیا نیوں کا ایک مرکز بھی نظر
سے گذراہ مشہور ہے کہ انہوں نے بھی میں اپنا مشن بڑے زوروشورے قائم کیا ہوا ہے،
تقریباً ہر بڑے شہر میں ان کے مراکز موجود ہیں، لیکن یہاں کے مطمانوں نے بتایا کہ
الحمد للہ مطمانوں کی اکثریت ان کی تمیں ہے آگاہ ہو بھی ہے، اوران کا دام قریب زیادہ
کارگرمیں ہے۔

ہم جامع سجد پنچاتو وہاں مغرب کی اذان ہے آل تی یار کنگ کی پوری جگہ چر پکئی تھی، اور سڑک پر کاروں کی قطار تھی ہوئی تھی ، مجد دومنزلہ ادر کائی وسٹی ہے، تکراس میں تل دھرنے کی جگہ نہتی ، میں بعشکل محراب تک لے جایا گیا ادر بہت سے لوگوں نے نماز سرک oks wordpress com

پرادای ، واقعنا شی کے فاظ ہے یہ فیر معمولی ججع تھا، اور اوگوں کا کہنا تھا کہ اس ملک میں اس کے پہلے مسلمانوں کا کوئی اتفا پر واا جناع نہیں ہوا۔ پہاں تقریباً ویو مدھنے میری تقریبہ و تُی بیلے مسلمانوں کو جو بیفتا ہے اس ملک کے مسلمانوں کو جو بیفتا ہے اتفاق الوگوں نے وی پینی اور توجہ ہے تی ، بیل جو پیغام اس ملک کے مسلمانوں کو دیا تابیا ہتا تھا، انجمد ند ووو وہاں پہنچا ویا گیا، جس بی ان کیلئے بہت کی مملی تواویز تحییں ، اور جو تابیل اصلاح آمور جھے اپنے قیام کے دوران نظر آئے تھے ان کی نشاندہ ہی تھی گی۔ نماز عشاء کے بعد عشائے یہ بیمان کے تشاف طبقہ ہائے زندگی کے حضرات سے ملاقات اور عشاء کے بعد عشائے یہ بیمان کے تشاف طبقہ ہائے زندگی کے حضرات سے ملاقات اور بیاں کے مسلمانوں کے معاشی مسائل کے تعلی کو آپر بیٹو یہی گئی کو آپر بیٹو یہی گئی کا میاب رہا۔

بیٹی کے بچھ ہا اگر حضرات نے مسلمانوں کے معاشی مسائل کے تعلی کو آپر بیٹو یہی کہ تعلی ہونی کہ وہ مسلمانوں کو مود کی تقدیم قائم کی ہوئی ہے ، بیس نے اس عشائے پر انہیں ترخیب وی کہ وہ مسلمانوں کو مود کی تقدیم مقائم کی ہوئی ہے ، بیس نے اس عشائی میں مضل گئی ہوئی ہی میں بین ہوئی کے اس موضوع پر تقدیل مشور ہی کہا کہ تعلی مقائی علاء کے مشور ہی طریقتہ کار کے بنیاوی فوقت کیا اور جو بھی نے اور باتی تفسیلات کو مقائی علاء کے مشور ہے سے طریقتہ کار نے بنیاوی علی علاء کے مشور ہے سے طریقتہ کار نے بنیاوی کو مقائی علاء کے مشور ہے سے طریق کار نے کہا دی تعدور دیا گیا۔

ای روز گیارہ بیج خوا تین کے ایک اجتماع ہے خطاب کا پر وگرام تھا، اس اجتماع بیل بھی خوا تین کی آخر میں جس کے خوا تین کی آخر و گئی ہوئی تھی۔

خوا تین کی شرکت فیر معمولی تھی۔ ول بیج سے اجتماع کا ہیں خوا تین کی آخر و گئی تھی۔

اور مستقیمین نے ان کیلئے جس جگہ کا انظام کیا تھا، وہ تھی چوال ملک کے لحاظ سے فیر متوقع سے ایک بڑار تک خوا تین اس اجتماع میں شریک ہو گئی، چوال ملک کے لحاظ سے فیر متوقع سے ایک بڑار تک خوا تین اس اجتماع میں شریک ہو گئی اوطالبات کی دینی تعلیم کیلئے ایک مقامی عالم نے جن کی اہلے ایک یا گئا فی عالم ہے جن کی اہلے ایک یا گئا فی عالم ہیں ، پہلی بارطالبات کی دینی تعلیم کیلئے ایک مدرسہ شروع کیا ہے جو ماشا ہ اللہ تیز رفآری ہے تر تی کر رہا ہے ، اجتماع میں جو خوا تین طاخر جو کی ان میں سے بہت می خوا تین نے مدرسہ کی کارگذاری دیکھ کر آئی بیکھوں کو بہاں تعلیم دلانے کا شوتی نظ مرکیا۔

نادى بين

MANAGER OF STREET علمرك بعد جميس ببال سندموك كراسة نادى جانا تحاه ناوي مين جارب جناب آصف صاحب تھ(جن کا ذکر فیرایتداء میں آچکاہے) وہ ہمیں لے جانے کیلئے ایک دن میلی علی سودا کافئی چکے تھے۔ اُن کی آ رام دو کار عمل جم سودا سے رواند ہوئے ، ناوی تک کاستوقتر بیا تین تھنے کا ہے، اور یہ یورارات حسین مناظر قدرت سے مالا مال ہے، جن يل مرسز ميدان، كلف جنكات، مبز ايش بهاز اور ياني كيشش ذكا بول كوسر ور بخشة بين . مغرب ے تقریباً ایک گفت پہلے ہم آ صف صاحب کے مکان پر پہنچ یائے الیکن مغرب کی نماز جميں آيك اور شهراونو كا (Lautoka) مِن يرطني تعي جو بزريرة و يَقِي كا تيسرا برداشهر ب اور ناوی سے تقریباً پھاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ای شیر کے مضافات میں جامعہ فاروق کراتی کے بعض فارخ التحسیل علاء نے ایک وی مدرسقاتم کیا ہوا ہے۔مغرب کی تماز ہم نے ای مدرسہ کی صحیر میں اوا کی ، اور مغرب کے بعد وہاں عشاء تک میری تقریر موتی جس میں اوثو کا کے سلمان باشدے خاصی تعداد ش شریک ہوئے۔ بیبال سے دانت م تادي واليسي جو في \_

بچھلے تین روز بڑے مصروف گذرے تھے،اگا دن جعرات تھا،اور چی کے قیام بیس میرا آخری دن۔اس کے بعد واپسی کا طویل سفرسا منے تھا واس لئے اس روز عصر تک کوئی متعين بروگرا منيس ركعا كيا تعارينا نجياس بي قدرے آ رام ل كيا۔ البت مصر كے بعد نادى ع مسلم اسكول مي حاضري موتى يونسوري ع مسلم اسكول كرزير يني مسلم ليك في قائم کیا ہے، اگر چہ بیسلم اسکول ہے لیکن اس کے پر اس صاحب نے بتایا کر حکومتی قواعد کے تحت ہم فیرمسلم بچل کودا فلہ ویے ہے منع نہیں کر کتنے ، بینا نیوکل متر ہ سوطلبہ بین تقریبا إحالى وفيرسلم يع بحل يهال زرتعليم بين، أكر جدفيرسلم يجول كيليد اسلاميات كاتعليم لازی نہیں ہے، کیکن لطف کی بات سے ہے کہ یہ فیرمسلم بیجے قود اپنے شوق اور اعتبار ہے اسلاميات يزهنا عاج جي، بكدوب بعض يجل كويكها كياكدة بك ف عاسلاميات ary service of the secon

کی تعلیم فازی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے والدین سے شکایت کی اور والدین نے خود آگری اسکول کے متنظمین سے درخواست کی کہ انہیں اسلامیات کے درس سے تروم نہ کیا جائے۔
مغرب کے نادتی کی مرکزی جامع مجد میں جو تبلی مرکز بھی ہے، شب جعہ کا اجتماع تھا،
اوراس میں میرے بیان کا اعلان ہو چکا تھا، چنا نچے تقریباً فریز حکمتے تھے اس اجتماع سے بھی خطاب کا موقع ملا جو تھی میں اس سفر کے دوران میرا آخری خطاب تھا جس کے بعد اسکا فران میں نادتی سے واپس پاکستان کیلئے روانہ ہوگیا۔ اور بیس کھنے کے طویل سفر کے بعد ہفتہ دن میں کا ویڈوری کو بھی ہفتہ کے اور بیس کھنے کے طویل سفر کے بعد ہفتہ دن میں کا ویڈوری کو ایف المیں کرنا ہی بیٹھا۔

## مجموعي تاثرات

یقی میں بیرا قیام ایک ہفت رہا، اور اس دوران ملک کے بڑے بڑے شہرول میں حاضری، ملاقا قول اور تقریبول میں حاضری، ملاقا قول اور تقریبول کا سوقع ملائے میں نے اس ملک سے سلمانوں کو تبایت سادہ، مرتجان و مرقع اور سکین طبع پایا۔ ان پرایک زمانہ ایسا گذرا ہے جس میں ہوو فی رہتمائی تہ مسلمانوں اور بیندوؤں کے درمیان شاویاں ہوگئیں، مسلمان لا کول نے میسانوں ک مسلمانوں اور بیندوؤں کے درمیان شاویاں ہوگئیں، مسلمان لا کول نے میسانوں کا مشادی رچائی ، اس بور مین صور قوال کے اور اس ملک کے مسلمانوں کا انتہائی تئویش کی مسلمانوں کو متعدو اقدامات کا مشور دوریا ہے، خدا کرے کہ ووان پھل کر کے اس علیمین صور تحال کا سدیا ہو کہتیں ہے میں میں میں ایسانوں کو متعدو تقدامات کا تام شروع کا ہوا ہے باشاہ اللہ صور تحال میں میں ہوئے ہیں، میرے قیام بینی مراکز ہر جگہ تائم میں بیان ہوں کے دیا شعور میں اضافہ ہوا ہے، جینی مراکز ہر جگہ تائم میں آئی ہوئی تھی مراکز ہر جگہ تائم میں آئی ہوئی تھیں، میرے قیام بینی کی تاہ کہلے ملک میں آئی ہوئی تھیں، در کے قیام میں اپنا فیض کی بیادان سے تین جمامتیں کی گئی ہاہ کہلے ملک میں آئی ہوئی تھیں اور خوالف میں اپنا فیض کی بیاری تھیں۔

ای کے ساتھ یا کستان، ہندوستان اور بنگدویش سے متعدد علاء قارغ التحصیل ہوکر سال سینچ میں اور انہوں نے مسلمانوں کی ویٹی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کا تابل

تعریف کام کیا ہے جس کے اثرات مشاہدہ میں آتے ہیں۔

ایستان کار میران کار استان مشاہدہ میں آئے ہیں۔ ایک کام کیا ہے جس کے اثر ات مشاہدہ میں آئے ہیں۔ اپنی کی تکومت دینی سرگرمیوں پر کوئی قد خن نہیں لگاتی، بیبال مسلموں اور فیلا کیا۔

ئے مشترک محلوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر براذا نیں ہوتی میں اور ٹیلنے وقعلیم برکوئی ایسی یابندی نبیں ہے جوان کا مون میں رکاوٹ ڈال سکے مسلمانوں میں بیشھور بھی پیدا ہور ہائے کہ وہ اسیة معاشی اور تنجارتی سرگرمیوں کوشرایت کے مطابق بنائیں ،ان ش سے احساس بھی یایا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی وور افراوہ ملک میں آباد جیں جس کی طرف تعاون کی نگامیں کم

اطنی ہیں۔ چنا نیچ کسی غیر ملکی سلمان کی آ مد کی وہ بری قدر کرتے ہیں۔ میرے پاس ان مسلمانوں کودیئے کیلئے کچینیں تھا،لیکن اُن کے ملک میں آید پرانہوں نے جس طرح تشکر

اور قدر دانی کے جذیات کا مظاہر و کیاوہ ؟ قابل فراموش ہے۔

چونکہ بیان کے مسلمان ماوہ طبیعت کے مالک جیں الزائی جھڑے اور بحث ومباحث ان کے مزاغ میں نیس ہے، اوران کی طبیعت میں قبول کا مادہ ہے، اس لئے ان تک وین کی باتنیں پہنچانا اور عمل پرآ مادہ کرنا شاید دوہری چکھوں کے مقاسلے میں آ سان ہے۔ بنجی میں وینی کتابول کی بختلی شرورت ہے ان کی اتنی ہی کی ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سمندری ڈاک یہاں مجتوں میں پیٹی ہے۔ حدید کہ DHL جیسی عالمی کورییز سروس ہے بھی کوئی چیز تبیجی جائے تو تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، دوائی ڈاک کے افراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بیماں کے میشتر سلمان اردو ہو لتے اور بیجھتے ہیں دلیکن وہ ہتدی محصاتھ کی جلی تریان باوراس كالب ولجد مقامى زبان سے يھى متاثر بياس كى منام يرده أيك فئى يى زبان موكر رو گئی ہے،البڈا یہاںا ایسی کتابیں ہی مفید ہو علی ہیں جو بہت آسان اورساد ہ زیان میں تکھی گئی ہوں۔ ان اُمورکو پدانظرر کہتے ہوئے بیٹی جانے والی تبلیغی جماعتوں اور وہاں کام کرنے والے علمار کو و بال کی و چی ضرور بات یوری کرنے کیلئے ایھی بہت پچھ کرتا ہے، اللہ تعالی

أنصاس كياؤنق عطا يغرمائ سآثلن

besturd ibooks, northpress, com

ايك هفت ايران بس

اكست/متبر2005ء رجب/شعبان٢٦١١



oks.wordpress.com

## ایک ہفتہ ایران ہیں اكست/متبر 2005ء / رجب/شعبان ١٣٢١هـ)

حمد وستأنش اس ذات كيلئة بي جس نے اس كارخان عالم كووجود بغشا درود وسلام اس كما خرى يوفير الله يرجنون في ديناش حق كايول بالاكيا-

مجیب انقاق ہے کہ پچھلے پچیس سال کے دوران میں دنیا کے بیشتر اہم ملکوں کا سفر کر دیکا ہول، مشرق ومغرب اور ثال وجنوب کے انتہائی سروں تک تنتی چکا ہوں، لیکن اینے جساب ملك ايران كاكونى سفراب تك نيس مواخلة وتصليدس باره سالوں يس بار باراريان كے مختلف حلقول ہے دعو تیں بھی ملتی رہیں واور دل میں خواہش بھی تھی کداس ملک میں حاضری ہوجہ کا چىيە چىيەاسلام كى جَكْمَاتى بوڭ علمى، او في اورتىرنى تارىخ كى يادگار بے،ليكن كوئى نەكوئى ايسا عذر فيش آ تار باكستان بيسفرند كرسكار

ارائی بلوچتان کے دارالکومت زاجان شن آیک وجی مدرسد دارالعلوم زاجان کے نام ے قائم ہے، ہمارے دارالعلوم کراچی کے متعدد فارغ انتصیل حضرات دہاں کے لائق و فائق اساتذہ میں نگار ہوتے ہیں جن میں مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اور مولانا مفتی عبدالقادرصاحب عارتي بطورخاص قابل ذكرجين بدرسه يميتم مولانا عبدالحميدصاحب امیان کے سربرآ وردواور فعال عالم جیں میدهنرات کی سال سے اپنے سالانہ جلسے موقع یر مجھے دعوت دیتے رہے ہیں، وتجھلے سال بھی اُن کی طرف سے دعوت موصول ہو کی تھی،

ایک مخدایان می ایکن مین دوسری مصروفیات کی منابر ندجار کا قداء البته برادر معظم مطرت الکولایا شنق محمد فیع عثاتی صاحب مظلم صدر دارالعلوم کراچی تشریف لے سکتے تھے، اور انہوں نے تھریڈا کیک ہفتاریان کے مختف علاقوں کا دورہ کیا تھا اور میں نے اس سال (رجب 1426 ھ) میں

22 رجب 1426 ھ كو جارے دار العلوم ميں شمخ بخارى كى تقريب تقى راور الكي صبح جھ بح میں ایج بھانچے اور دارالعلوم کے استاذ حدیث مولانا رشید اشرف صاحب سلر کے ہمراہ گرایی ے روانہ بوااور دہی ہے جہاز تبدیل کرے میج ساڑھے وی یجے تہران کے جدید ہوائی اڈے پر اُترا۔ بیطویل و حریض ہوائی اؤ وجو ای سال تغییر ہوا ہے بشہر ہے تقریباً ع ليس كلوميش كا صلح يرينا بأكيا باوراتام جديد كولتول عرة راست ب-

جوائی اؤے برمولاناملتی محدقاتم صاحب اورمولاناعبدالقادر عارتی صاحب تے علاوہ وارالعلوم زاجدان کے استاذ حدیث مولانا عبدالرحلٰ مجی، تهران کے مولانا عبدالبادی، مولانا عبیدالله موی زاده و فیرواستقبال کیلیے موجود تھے۔ دارالعلوم کراچی کے ایک اورفار غ التحسيل عالم مولانا محرائتي ايراني تهران عن شعبة تقريب ثان المذابب بكرصدر جين ای شعبے کے ناظم آیت اللہ محد علی تغیری بین جن ع مجع القلد الاسلامی اور الجلس الشرق وغیرہ کی معرفت میری بھی ہے تکلفی ہے۔ نگر وہ ان دنوں سفر پر تنے، اس لئے ان ہے ملا قات نبیس ہو تکی۔مولا تامحہ اتلق ایرانی کو بھی در سے اطلاع ہوئی ،اس کئے وہ ہوائی اڈویر شریخی سکے رکین جب ہم اللہ ہوگل پہنچے جہاں ہارے قیام کا انتظام تھا، تو انہیں منتقر پایا اور ان ہے ملاقات ہوئی۔

لالہ ہوٹل کسی وقت انٹرکائی نینٹل ہوا کرتاتھا، غالبًا انقلاب کے بعدای نے مستقل حیثیت افتیار کر فی اوراس کانام الدان محول کے نام بررکھا گیا۔

مخصر آرام کے بعد معرکی تمازیزہ کرہم ہوگ سے تلکے، ایرانی بارلین کے رکن مہتدی بیان فروزش صاحب نے (جوزابدان کے ملاقے سرکن یار کیمنٹ منتخب ہوئے

سفركا وعده كراميا تتعاب

wordpress.com

یں ) بھے سا قات کیلئے اپنے مکان پر معززین شہرگا ایک اجمال رکھا ہوا تھا، ہمیں مقرب کی آباد وہاں پڑھتی تھی ، تہران ایک تو بصورت شہر ہے ، اور ترتی پذیر ہما لک کے اعقصے شہروں میں شار ہوتا ہے ، جدید تر تی نہ بولیات ہے آ راست اور ہاروئی ۔ اس کے تلقف علاقوں سے گذر تے ہوئے ہم بیان فروز ٹی مساحب کے مکان پر پہنچا اور وہاں نمانی امقرب اوا کی ۔ مغرب کے بعد وہاں شہران میں مقیم بااثر الجائے تعظرات کا ایک اچھا خاصا اجماع مغرب کے بعد وہاں تراسان ، بلوچتان اور فور تہران کے معززین ترج ہے ۔ واکم جال بلالی ذاوہ کردستان ، قراسان ، بلوچتان اور فور تہران کے معززین ترج ہے ۔ واکم جال بلالی اور رہنماؤں کے ایک بااثر رہنما ہیں جو پار لینٹ کے دکن بھی رو بی امبران کے اپنی مقام اور رہنماؤں نے ایران کے مطاب اور رہنماؤں نے ایران کے مطاب اور اس کے مقام اور اس کی کہ میرون ایران کے مناسب کے ایک اعتراف کرتے ہوئے آمت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور اس شی ساتھ میرون ایران کے موضوع پر بھی گئی گو اور اس شی سے میری افقریر عربی میں تھی موانا تا تھر قام ساحب نے اس کو قادی کی درابط میں سے میری تقریر عربی میں تھی موانا تا تھر قام ساحب نے اس کا قادی میں تر جربی ایس کو قادم ساحب نے اس کا قادی میں تر جربی ایں ساحب نے اس کا قادی میں تر جربی گیا۔

مولانا عیدالهادی دارالعلوم زابدان کے فارغ التحصیل اور مولانا محد قاسم کے شاگرد بیں، اور آج کل تبران یو غورٹی میں ڈاکٹریٹ کردہ میں، دہ پورے سفر میں بدی مستعدی کے ساتھ جارے ساتھ درہ، اوراللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے جاری راحت رسانی میں کوئی کسرفیس چھوڑی۔ آج رات کا کھانا ان کے گھر پر تھا جس میں اور بھی متعددا حیاب سے ملاقات ہوئی، اور رات کے وہاں ہے واپسی ہوئی۔

اصفهآن كاسفر

اگلادن ہم نے اصفیان اور قم کے سفر کیلئے مخصوص کیا تھا، اصفیان تہران سے تقریباً چارسوکلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم فجر پڑھتے ہی ناشتہ کے بغیر سفر پر روانہ ہوگئے۔ تہران سے تکلنے کے بعد اصفیان تک بدی کشادہ اور شاعدار موٹروسے ہوشاہرا ہول کی

تی پنداران می ایک بنداران می ایک بند شرقم سے کچھ بہلے مبتاب ریشورن کے نام سے ایک خواصورت آ رام گاہ نی ہوگی ہے، يبال تم في ناشة كيا، اوراس كر بعداصفبان كي طرف ايناسفر جاري ركها \_ تقريبا نصف

فاصلہ معے کرنے کے بعد ہم شہرقاشان سے بھی گذرے، غالبًا بدوای شہر ہے جہاں بدائع

الصنائع كے مؤلف علامه علاؤالدين كاشاني رحمة الشعلية بيدا ہوئے تھے۔ان كامزار حلب یں ہاوراس کا تذکرہ میں اسے شام کے دوسرے سفرنامے میں کر چکا ہوں۔

موك كالمباسر محص بعيشه بهت تفكاديتا ب،اس لئ يس عوماس برييز كرتا ہوں،لیکن اصفیان و کیلینے کا شوق غالب تھا،سڑک بہت اچھی تھی ،اورمیز ہاٹوں نے گاڑی كا انتظام برا آرام دوكيا تفاراس لئے الحدالله زياده تعب بين بواداور بم دوپهر باره بج اصنبان بی سے ۔ بہتبران اور مشبد کے بعد ایمان کا تیسرابرد اشرے، اے و کیمنے کا شوق اس کے ظاہری حسن سے زیاد واس کی تاریخی ایمیت کی وجہ سے تھا۔ بیبال سے برطم وفن کے بزائ بزاء شاور بيدا بوع جن ش محدثين ش حافظ ابن منده رحمة الله عليه اورامام ابوفيم اصلباني رحسة الشعليد وسيهي بين يحن كى كماب علية الاولياء بزر كان وين ك تذكر ك برا ما خذ ہے۔ مفسرین میں سے امام راغب اصفہائی رحمت اللہ علیہ ا<u>یدہ چ</u> ہیں جن کی کتاب معفردات القرآن" لغات القرآن ير اتفارني كي حيثيت ركفتي ہے۔ ادباء ميں سے الوالفرج اصفهاني (متوني ۴۱۸مه ) بين جن كي كتاب" الأعاني" مر لي ادب كاانساتيكويية يا ہے۔ خلاہری فقد کے بافی امام داؤ وظاہری رحمتہ اللہ علیہ (متوفی • ٤٢ ھـ) ہیں ، جنہوں نے فقه میں ایک مشقل کمنٹ قکر کی بنیاد رکھی ،عقائد و کام میں علامہ ابو بکر ابن فورّ ک رحمته اللہ عليه (متوفي ١ مهره) ہيں جن كى تماب "مشكل الحديث "ما خذكي حيثيت ركھتى ہے۔

شېراصفهان ميں اتنى بزى تعداد ميں علم وادب كى شخصيات پيدا ہوئيں ہيں كەعلام باقوت حوى رحمت الله عليات يبال تك لكود بات ك: الم يخرج من مالم يخرج من مالم يخرج

"وقد خرج من أصبهان من العلماء والأثمة في كل فنّ مالم يخرج مر مدينة من المدن، وعلى الخصوص علو الإستاد فإن أعمار أهلها تطول، ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث. "

(مجم البلدان ص:٢٠٩-ج:١)

اصفہان اپنی تعین آب وہوا کیلے بھی بہت مشہور رہاہے، اور علامہ جموی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیال خصرف رید کہ کیڑے مکوڑے جیش ہوتے، بلکہ کھانا بھی جلدی تیں سرمتا اور پھل جلدی خراب بیس ہوتے، بلکہ انہوں نے بیروا بیتی بھی قبل کی بین کہ بیبال قبروں بیس مردوں کا جم بھی کافی مدت تک میجی سالم رہتا ہے۔ واللہ بیجان العلم۔

بیشہر صفرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے عبد خلافت میں واسے میں ضخ ہوگیا تھا۔ اس وقت بہاں قاذوسقان تا می باوشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ بن متبان رضی اللہ عند نے مصفرت اس کا محاصرہ کیا، اور جب دونوں فوجیں آئے سامنے ہوئیں تو قاذوسقان نے حضرت عبداللہ بن شبان رضی اللہ عند کو پیغام بیجا کہ دونوں فوجوں کا رفت نے خوزین کے سوا مجداللہ بن شبان رضی اللہ عند کو پیغام بیجا کہ دونوں فوجوں کا رفت نے خوزین کی کے سوا کم کی کہ ویس کے اللہ کریں، اگریس نے تہایس محل کرویا تو جبر ساتھی تمبار سے تہاں کہ ما کہ کہ دونوں کے حضرت عبداللہ بن شبان رضی اللہ عند نے بیتے ویش منظور کرلی۔ دونوں معلیم کو ایس کے حضرت عبداللہ بن شبان رضی اللہ عند نے قاذوسقان کو پیشکش کی کہ پہلے تم معلم کرو، قاذوسقان کو پیشکش کی کہ پہلے تم معلم کرو، قاذوسقان کو پیشکش کی کہ پہلے تم معلم کرو، قاذوسقان کو پیشکش کی کہ پہلے تم معلم کروں تا ہو کہ کا رہیں اللہ عند نے کھوڑے کی ذین معلم کو اللہ عند نے کہا کہ میں ایس موقع پر قاذوسقان کے کہا کہ میں اللہ عند نے کہا کہ میں تانے وسلیم نامہ کھا گھا کہا گہ تا مہا اور شاب میں تم سے کر کے شہر تم مسلیم کرنے کو تیار ہوں، چنا نے مسلیم کرنے کو تیار ہوں کا بہ میں تم سے کرنے کو تیار ہوں، چنا نے مسلیم کرنے کو تیار ہوں کو کہ میں کہا کہ کرنے کو تیار ہوں کو کہ میں کہا کہ کہا کہ مسلیم کرنے کو تیار ہوں، چنا نے مسلیم کرنے کو تیار ہوں کی کہ میں کہا کہ کرنے کو کھی مشہر پر مسلیم کو کرنے کو کھی مشہر پر مسلیم کو کرنے کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھیکھی کی کہ کی کھی مشہر پر مسلیم کو کی کھی کھیں کو کھیکھی کے کہا کہ کو کھیلیم کی کھی کھیں کے کہ کو کھیکھی کے کہا کہ کو کھیلیم کی کھیں کو کھیلیم کی کھیلیم کے کہ کو کھیلیم کے کہ کھیلیم کے کہ کو کھیلیم کے کھیلیم کو کھیلیم کے کہ کو کھیلیم کے کہ

indpress.com حکومت قائم ہوگئی ،اوراس کے بعدے پیشمرایل علم وفضل کا مرکز بن آلیا ہے اگرچائ شرك چيد چهد بران افل علم وفضل ك مآثر موجود بول كي الكان يد علویوں کی متعصب شید تکومت بیال قائم ہوئی تو انہوں نے المبلقت کے مآثر باتی المیلا چھوڑے ،اب پہال صرف صفوی دور کی یادگاریں باقی ہیں یعضوی حکمرانوں نے اصفہان کو ایک مدت تک ایران کا دارالکومت بنایا تھا اس لئے بہاں ان کے بنائے ہوئے شاعدار تلعه بخلات اورمساجداب بجي موجود جن ، يرائے شهر كے علاقے بين بيتني كر تارے رہتما جمیں اس چوک میں لے گئے جوا میدان گئش جہاں 'کے نام سے موسوم ہے ۔ یہ واقعنا ایک قابل دیدمیدان ہے جس کی لمبائی ایک کلومیشرے زیادہ اور چوڑ ائی تقریباً نصف کلومیش ہوگی واس کے ایک طرف ایک عالیشان مجد ہے واور تین طرف فصیل ہے واور ایک جانب فسيل يرنهايت رُهْكوه برئ بنا مواب بيرميدان جُوگان (يولو) كيلنة كيليّة استعال موتاتها، اور بادشاہ اس برج ہے تھیل کا نظارہ کرتے تھے۔میدان کے ایک طرف جوعالیشان مجد ین جوئی ہے وہ اگر چے صفوی دور کی ہے، لیکن اس کے پہلویس ایک اور شا تدار مجد ہے جو سلجوتی بادشاہوں کے دور کی بٹی ہوئی ہے اور اس کی دیواروں پر خلفائے شاہ قد حضرت اپو بکر صديق ، هفترت محر فاروق اور حفرت عثان غي رضي الله عنهم كاساء كراي بزي خويصورتي ے لکھے گئے جیں ،اور دوسری طرف حصرت علی الرتھ کی رمنی اللہ عند کا اسم کرا می علیجہ و لکھا ہوا ہے۔ خلفاء ملا شاور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجیہ کے اساء گرامی میں اس تفریق کی وہ سجھ

ببركيف! بهم فيظير كافمازاى مجدين بهاعت كساتحداداكي، ساصفهان كاقديم علاقه تفاء اورنضور کی نگامیں بہاں اہل علم وضل کی مخلیس تھی ہوئی دیکھتی رہیں ،لیکن چٹم سّر ان كے مائز كو يبال كى فضاؤں بيں عاش ہى كرتى رو كئيں۔

اصنبان كاشرائك خواصورت درياك دوطرف آباد ب، درياك دونون مرول كوملاني كيلية طِكْ رَبِكَ وَلِيسورت إلى بن بوئ بين، ان مِن ب الله بل الله على الله عن وسه على المجلاتا

مين نيس آسكي

wordpiess.com ے۔ کیونکداس میں جینتیں ور ہیں۔ایک اور ٹل 'منحاجو'' کہلاتا ہے اوراس پر اس کے دونوں طرف کھیلی ہوئی شہر کی عمارتیں اور سبز ووگل کے تختے بڑا دیکش منظر پیش كرت بيں۔ ہمارے رہنماؤں نے جمعی ان بلوں كى بھی سركرائی۔

شام جار بیج تک ہم اصفیان میں رہے، اور دو پیر کا کھانا کھانے کے بعد یہاں ہے والوس رواند ہوئے۔

والیسی میں آفتر بیا اُو هائی کھنے سنز کرنے کے بعد ہم شرقم میں داخل ہوئے ہے اصفہان جاتے ہوئے ہم رائے میں چھوڑ آئے تھے قم کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے عبد خلافت میں سیم ہے میں حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے فتح کیا تھا۔ اس وقت ب کوئی برا شرنیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی سات بستیوں کا مجموعہ تھاجن میں ہے ایک کا نام عممتدان تھا۔ ۸<u>۳ ھ</u>یں جب عبدالرحمٰن بن لا هڪ نے مجاج بن بوسف ہے بغاوت کی تو اس ك تشكر كے بچھافراد يهان آ كرمقيم ہوئے ،اورانہوں نے ان سالوں بستيوں كو لماكر ایک شہرآ باد کرویا اور بیر ماتول بستیال اس شہر کے محلے بن صحے ،اس شہر کا نام کمندان سے مختصرا ورمعرب كركي فم بناويا كيا- جن أوكون في بيشهر آباد كيا تفاءان ميسب عنايال ھخص عبداللہ بن سعد تھاءاس کا ایک بیٹا کوفہ میں پیدا ہوا تھاءاور وہیں پراہل تشیع کے ماحول یں اس کی تزبیت ہو کی تھی ، قم کے آباد ہوئے کے بعد دو کوف کے منتقل ہو کیا ،ادراس نے بیال شیعد ند ہے کوفروغ دیا، یہال تک کدرفتہ رفتہ یہ بوراشرشیعہ ہوگیا،اور یکی ووشرے جس کے بارے میں لطیفہ مشہورے کرصاحب بن عیاد نے (جووز پر بھی تھا، اوراعلیٰ درہے كاديب بحى أليك مرتبه يهال كقاشى كوخطاب كرتے بوئے كها تقاك

" أيها القاضى بقم، قد عزلناك فقُم "

قم کے معتیٰ عربی زبان میں ہوتے ہیں' کھڑے ہوجاؤ''۔ چنا ٹیجاس جملے کا مطلب یہ

جب بهمي أن قاضي صاحب بي مجاجاتا كه آپ كوش لئے معزول كيا كيا؟ تو وہ جاب

> أنا معزول السّجع من غير جرم ولا سبب "العِنى مِحِيدُ كمي جرم ياكسي اور وجه فيس مرف قافيه بندي ك شوق في معزول كياب.

(مجم البلدان ص: ۲۹۸،۲۹۷\_ع:۲)

بهر كف! يشردوسرى صدى كآغازي عدال تشيع كامركزين كيا شاءادريهال ہے مشہور شیعہ علماء بری تعدا دیش پیدا ہوئے اب بھی بیشیعہ علماء کی متعدد اعلیٰ سطحی ور گاہوں کا شہرے۔ یہاں فم کامایہ ٹاز کتب خانہ بھی ہے جوابی تاور کتابوں کے لحاظ ہے عالم اسلام کے بعنے مجھے کتب خانوں میں شار ہوتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے اُصولوں رِ تعلیم کیلئے جودر کا ہیں بہان قائم ہیں وہ اپنے اعلیٰ معیار کی بناء پرمشبور ہیں۔ اس کے علاوہ بمیں ایک ایسے بین الاقوامی مرکز میں بھی جانے کا انقاق ہوا جو خاص طور پر المسلت کیلیے قائم کیا سميا ہے۔ اس ميں دنيا كے فنظف حصول سے المسنت طلباء كو لايا جاتا ہے اور انبين دنئى، شافعی ، ما کلی اور حنبلی فقته کی تعلیم وی جاتی ہے۔ اس مرکز کے ایک ذرمہ دار نے ، جوا کیک شیعہ عالم تنے، جب ممیں بیہ بتایا کہاس مرکز میں آخر بیا آٹھ بزارطلبہ زرتعلیم ہیں تومیں جیران رہ عمیا میکن میرے رفیق مولا نامحمرة سم صاحب نے اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ تعداداس ہے بھی زیادہ ہوعتی ہے۔ کیونکہ اس مرکز کی شافعیں مشہد دغیر و کے دوسرے شہروں میں بھی موجود بي - اب بدالمسنَّت كيليَّة الك لحر أقريب كدونيا مجر المسنَّت ك طلب كي اتَّى يوى تعداد يهال تعليم يارى ب-!

ال تعلیمی مراکز کے علاوہ قم اس بنا ریجی عوام کا مرکز بنا ہوا ہے کہ اس میں تصرت علی رضار جة الله عليه كى بهن سيده معصوسة كامزار داقع ہے جس پر بيزى عاليشان مجربھى بنى بوئى , wordpress.com

ہاں مزار پر ذائرین کا ہروقت بے پناہ جھم رہتا ہے، اور بزرگوں کے مزارات پر گوا ج میں جو بدعات و فرافات رائع ہوگئ ہیں، وہ اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ پیال بھی موجود ہیں۔

مغرب کے بعد ہم قم ہے والیاں تہران کیلئے روانہ ہوئے ،اور رات گئے تک اپنے ہوئل پچھی یائے۔

حإبهآريس

ا تکلے دن قجر سے پہلے ہی ہم ہوگل سے رواند ہوئے۔ ہمیں بذر اید ہوائی جہاز جا بہار جانا تھا، یرواز کا وقت چھ بچے کا تھا۔ ہم نے تہران کے قدیم مہر آباد کے بوائی اڈے برنماز فجرادا کی جوآج کل اندرونی پروازوں کیلئے استعال ہورہا ہے۔ جہاز ڈیزھ گھنٹ<sup>ے</sup> خیرے روان ہوا، اورا یک محتشر کی برواز کے بعد بندرعها س کے بوائی اڈے برائز اربدایمان کاصوبہ ہر سزگان کامعروف ساحلی شہرے اور اس میں اہل تشیع کے علاوہ شافعی مسلمانوں کی بھی بدی تعدادة بادب-يبال عري يرياس منكى يروازك بعديم مايبارك بوالل المي اترے۔ جا بہاریں ایک بوا ویل عدر۔ ہے جس کے بانی وہتم مولانا عبد الرحل طار تی صاحب کراچی کے قدیم و بی مدرے مظہر العلوم کھٹر ہ کے فارغ انتصیل ہیں ،اورانہوں نے ماشا والله الله إلى يورے علاقے ش علم وين كى خوشبو پھيلائى جو كى ہے۔ آج اس عدر يكا سالات جلسه اور تقسیم اساد کی تقریب تھی جس میں جمیں شرکت کرنی تھی۔ ہوائی اڈے بر سولانا عبدالرحمٰن صاحب اوران كردفتاه نيزعلاءا فم تشيع مين علاقے كامام جعداورشرك كشرن جهاز كى سرچيوں بريق جارااستقبال كيا اوراييز يورث سے باہر أكل تو علاء طلب اورعوام كاز بردست مجمع دورو به قطارون كي هنكل شي قتنظر فقاءان ش بهت بيت يعلاءو وتقير جو سالباسال يبلي بهارے دارالعلوم ميں تعليم حاصل كرے سكے تنے، اور ميرى آيد كى خبرين كر سینکڑوں میل سے سفر کرکے بیماں پہنچے تھے۔ان حضرات سے صرف مصافحہ کرتے ہی جس خاصه وقت صرف بوا، چونکه جهاز ڈیز دے محند تاخیرے پانچا تھا، اس لئے ہم ہوائی اڈے سے

ایک بندامیان می سید مے مدرسہ کی جلسدگاہ میں پہنچے۔ بیا ایک مظیم الشان مسجد تھی جس کا وقتی و مریش بال حاضرین سے تھجا تھیج بجرا ہوا تھا۔ درسہ کے بہت ہے اسا تذو ہمارے دارالعلوم 200 کے تعلیم یافتہ ہیں،ان کی طرف سے متعدولیے یہ وگرام پیش کے ملئے، علاقہ کے مشغر اور دُین کشنر نے بھی خطاب کیا، اور آخر میں میری تقریر ہوئی، اور اس کے بعد قارغ احسیل طله کی دستار بندی قبل بیس آئی۔

جلب، نماز اور کھانے کے بعد تقریباً تمن بیج قیام کا وجائے کی ٹوبت آئی ، قیام کا انگلام سمندر کے کنارے ایک نہایت خوبصورت ریسٹ باؤس میں کیا گیا تھا۔عصر تک یہال آرام کیا عصر کے بعد تعوزی کی چیل قدی کیلئے باہر قطار تو ساحل سندر کا یوا دیکش فطارا سامنے تھا۔ جا بہارا برانی بلوچیتان کا ساخلی شہرے جو گوادرے دوسوکلومیٹر شال میں واقع ے، اس کا زینی منظر (Landscape) بھی گواور ہی کی طرح کا ہے۔ البتداس وقت ع بهار گوادر کے مقاب بلے میں نسبتاً زیاد و ترتی بافت ہے واسے اسرافی حکومت نے فری بورت بنایا ہوا ہے، اور اس بنا پر ایک اچھی تجارتی منڈی بن گئی ہے، ای کحاظ سے عمارتیں، سر کیس اور د کا نیس خاصی متدن میں \_ فضایر آبر جھایا ہوا تھا، اور لطیف ہوا کے جھو کئے دل ووہاغ کوتر و تازه کررے تھے ہمندر کے ساتھ ساتھ کھودر کی اس چیل قدی ہے مجھے ہوئے جم کو نیا نشاط حاصل ووكيا-

مغرب کے بعد پدرسے ملاء کا ایک بڑا اجتاع تھا۔ یہاں اطراف وا کتاف جس وین مداری ومکاتب کا خاصہ وسیج سلسلہ ہے جہاں ہے الل علم یہاں بیٹیے ہوئے تھے، ان میں جارے دارالعلوم کراچی کے فشلاء کی ایک بری تعداد تھی۔عشاء تک ان حضرات سے خطاب ہوا، موال نا محر قاسم صاحب نے فاری میں میری تقریر کا ترجمہ کیا۔ عشاء کے بعد ایک مقامی تاجر نے ایک برے عشائے کا اجتمام کیا تھا،جلسوں کی گہما کہی ہیں ایھی تک اسية يرائي احباب سے الحمينان كے ساتھ ملئے كا موقع نبيں ہوسكا قبار اس عشائيه ين ان ے براداف ملاقاتیں دریتک جاری رہیں۔ Jordpress.com

اگلی میں وی بینے کی پرواز سے ہمیں ذاہدان جانا تھا، کین اس سے پہلے ایک پختر پروگرامی اور ہوگیا۔ چا بہارا بیئر پورٹ سے تقریبا در کا کو میٹر دورا تک اور ساحلی شہر کنارک ہے۔ یہاں ہمارے دارالعلوم کے ایک قاضل موانا عبدالما لک صاحب نے ایک ویٹی مدرسہ قائم کیا ہوا ہمارا تک جامع محبد کی تقییر شروع کررہے ہیں ، ان کی خواہش تھی کہ اس محبد کا سنگ بنیا و جھ سے دکھوا کیں ۔ چنا نچہ ہم ایئر پورٹ جائے سے پہلے کنارک پیچے، اور محبد کی تقیر کا آ خاذ کرنے کی معادت حاصل کی، یہاں بھی احباب کا ایک بہت بڑا جمع تھا۔ سب فیل کرد عاکی اور اس کے بعد ایئر بورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔

## زاہدان میں

چابہارے تقریباً پہان کے دارالکومت زاہدان کے دوائی افرے پر آخرے۔ یہاں دارالعلوم زاہدان کے مہتم مولانا عبدالحمید صاحب اوران کے ساتھ ستعدعلاء المسنّت واہل تشیع نے دوائی افرے کے اندراستقبال کیا، اور باہر فکل تو ایک جم غیراستقبال کیلئے موجود تھا، پر حضرات جس محبت کی بنا پر دور دورے آئے ہوئے تھے، اس کا تقاضہ تھا کہ ان سب ہے کم اذکم مصافی کیا جائے، چنا نچہ کچھ دم دورہ بیقطاروں ہے مصافی کا سلسلہ رہا گر بعد جس مولانا عبدالحمید صاحب نے حافلت کی کو استقرار سے بحق ہے مصافی میں بہت دیم لگ جائے گی۔ البندایا تی حضرات کو دور دورے سلام کرنے براکتفا کیا گیا۔

قیام کا انتظام استقلال ہوگل ہیں تھا۔ دو پہر کا کھانا آیک مقائی تا جرکے گھر پر تھا۔ پاکستان سے قاکد ترزب اختلاف موادنا فضل الرحمن صاحب بھی آج مج تھی بہاں پہنچ ہتے، ان سے کھانے پر ملاقات ہوئی۔ دارالعلوم زاہدان کے اس جلے ٹس شرکت کیلئے شام سے تین علاء استاذ عدنان درولیش ، محمد قشلان اور علاؤالدین حائک بھی تشریف لائے ہوئے چھے۔ ان سے بھی کھانے پر ملاقات ہوئی ، یہ جھزات میری تصانیف کو تو ملاسے جھوے واقف بھے، جگہ شخول نے اپنے جذیات مجت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے أبك وغشاران عي

rdpress.com الاقات كى ندجائے كتے عرصے تمناقى ، الله تعالى نے آئ دو يورى كى لاي عصر کے بعد دارالعلوم زاہدان کے ایک وسیع وحریش ہال میں علاقے کے مير المنظاب كااعلان وو يكاففا من اس بال من يونيا تواس من ش وحرف كي مجدز الني يبان تك كدمائكروفون تك ويفيخ كيلي بحي فيح كوچر كرجانا براربهت سداوكون كوبيطين ك جگہ نیل کی اور وہ کھڑے تی رہ گئے ۔ مولانا عبدالحمید صاحب نے بتایا کہ اس مجمع میں نہ صرف بلوچتان، بلک فراسان، برمزگان اورایران کے متعدوصو بول سے علماء کی بری تعداد شریک ہے، اور مناسب بیرہے کہ خطاب عربی میں ہوتا کدمب بجھ مکیں، جنا نجے مغرب تک میں نے عربی میں اہل علم کی ذر روار یوں کے موضوع پر خطا ب کیا، مجمع میں بہت ہے چیرے دہ نظر آئے جو جانے پیچانے تھے،ان میں بیشتر لوگ جارے دارالعلوم کے فارخ التصیل تھے اور سالہا سال بعد انہیں و کیھنے کی نوبت آگی تھی ،مجمع کےسیاب میں ان ہے علیحدہ علیجدہ طلاقات اور تفتگومکن نیقی الیکن ان کے چروں پر صرت اور صرت کے ملے بطے جذبات صاف بڑھے جا مکتے تھے، سرت اس بات کی کد داؤں کے بعد انہیں اسے ایک نیاز متدگود یکھنے کا موقع ملاء اور حسرت اس کی که براو راست ملاقاتوں اور تفتلو کے درمیان مجمع کی موجیس حاکل ہیں۔مغرب اور عشاء کے بعد بھے معرات سے انفرادی ملاقا تیم ضرور ہوئیں،لیکن آئی ہوی تعداد ہے مختصر وقت میں الگ الگ ملتا ناممکن تھا۔ موال ناتھ بوسف صاحب اس علاقے کے ہر داھر پر علاء میں سے ہیں، ووحضرت مولانا سید محمد بوسف بنوری صاحب رحمته الله علیہ کے شاگرد ہیں ،اورانہوں نے گفت سراوان ہیں ا یک براد بی مرکز قائم کیا ہوا ہے۔انہوں نے ہی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشبیر معارف القرآن كافارى ميس ترجمه كياب جوالحمد لله كتابت وطباعت كے اعلى معيار كے ساتھ جھیب گیاہے۔ان کی خواہش تھی کہ یں ان کے مدرسہ میں حاضر ہوں جہاں ایک دن بعدان کا سالانہ جانے ہوئے والا تھا، وہ اسپتے رفقاء کے ساتھ ملا قات کیلئے عشاء کے بعد مول میں تشریف السے اور اپنی تالیفات کا تحدویا۔ وقت کی قلت کی بنایر میں گشت جانے کی "ordoress con

فر مائش پوری ند کرے جسے انہوں نے بیر کہ کر قبول فر مایا کہ مہمان کی راحت حاری خوا بھی ج مقدم ہے۔ان کے ساتھ ان کے مدرسہ کے وہ اسا تذہ بھی تتے جنہوں نے ہمارے دارالعلوم كرايى يس تعليم ياكي اور افضله تعالى وبان كے قابل اور مقبول اساتذ ويس شار ہوتے ہیں۔ان حضرات ہے ملاقات کے بعد کھانے کا وقت آیا تو مولانا عبدالبادی اور مولانا عبدالقادر عارفی کی تجویز برہم شہرے باہر ایک برفضاء مقام برینے ہوئے بارک براسان علے محے ، یہ یارک چھ بلوچ بھا بجوں نے بنایا ہے، اور اس میں کی طرح کے ریسٹورٹ قائم کے ہیں۔ایک ریسٹورٹ کے کلے میدان میں خویصورت فرش نشتوں م کھائے کا انتظام ہے، اور سکا ہوا گوشت اس کی امتیازی جموعیت ہے، رات کا کھانا ہم نے بیس برکھایا اور دیشورن کی جو صوصیت س رکھی تھی ، تجرب نے اس کی تقدیق کی۔ ريسٹورنٹ كے مالك نے يوى محبت برائو بيٹوكر كھا تا كھلايا اور قيت بھى شالى بعد يس انہوں نے یادک کے احاطے میں بنی ہوئی ایک خوبصورت مجدد کھائی جس کے ڈیز ائن سے لے کرنقیر تک ہرم حلہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے۔ تمام دیواروں برچھوٹے چھوٹے پہاڑی پھرول کو ایک خاص ترتیب ہے جوڑ کر لگا یا گیا ہے، جن ہے دیواروں میں ایک انفرادی حسن پیدا ہو گیا ہے۔

ا گلے روز جعد تھا، اور دارالعلوم زاہدان کے جلے کی آخری نشست. میج گیارہ بجے کے قریب ہم جلسگاہ میں پینچے۔ اس ہے پہلے سالوں میں بیجاسہ دارالعلوم کی مبحد میں ہوا کرنا تھا، کیا سال حاضرین کی متوقع کئر سے کی ہنار شہر کی عیدگاہ میں جلسکا انتظام کیا گیا تھا، جب ہم جلسگاہ میں کینچ تو صوبہ بلوچشنان کے گورز دم ہندی این استانداز ' تقریر کررہ بنے ہاں کے بعد میں کینچ تو صوبہ بلوچشنان کے گورز دم ہندی این استانداز ' تقریر کررہ بنے ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد روس میں بینچ تو صوبہ بلوچشنان کے گورز دم ہندی استانداز ' تقریر کررہ بنے ہے۔ اس کے بعد روس میں بینچ تو ساستے حد نظر تک سربی سربی امر کیر بھوسے خطاب کی فریائش کی گئی، میں روسترین کی تعداد ایک لاکھ ہے کم نہ تھی میری تقریر آئر بیا ایک گھنٹہ جاری رہی اور میں نے حاضرین کی تعداد ایک لاکھ ہے کم نہ تھی میری تقریر آئر بیا ایک گھنٹہ جاری رہی اور میں نے

اس میں آیت کریمد کی تشریح کرنے کی کوشش کی:

India Boke, nordoress, com لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ ٱنْفُسِهِمْ عَلِيْهِمُ اللَّهِ وَيُزَ كِنْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ ضَلَل مُّبِيُن.

(سورة آل عران: ١٩٥٠)

"الله نے مومتوں پر بوااحسان فرمایا ہے کدان کے درمیان انہی میں ہے ایک رسول بھیجا جوان کے سامنے اس کی آینتی طاوت كرے،ادرانيس پاک صاف كرےاوران كو كتاب وحكمت كى تعليم دے،حالانکہ وہ اس سے پہلے کھی تمراہی میں میتلا تھے۔" اس آیت کر بیدے آ مخضرت مل بات کے بعثت کے جارمقاصد بیان فرمائے ہیں:

- (1) آیات قرآنی کی علاوت (۲) کتاب الله کی تعلیم
  - (٣) حَلَمت ووانائي كي تعليم (٣) تؤكية اخلاق \_

ان جارون مقاصد كربار يرش جب بنده في تقرير ش چند زكات كي وضاحت كي: (1) بندو نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے علاوت قرآن کو تعلیم کتاب سے الگ کر کے آب عَلَيْهُ كَى بِعِنْتُ كَالِيكِ مُسْتَقَلِ مُقْعِد قرار ديا ب، جس علوم بواكة قرآن كريم كى صرف طاوت بھی ایک عظیم مقصد ہے،آپ عظیقہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے،اوراس کی نمیاد پر تھو پدو قرآت کے تظیم علوم وجود میں آئے ہیں، البنداجولوگ قرآن کریم کی صرف تلاوت کو ب مقصد تھے ہیں ، اور بچوں کو حفظ کرائے کو طوطا جنا کی ظرح رٹائے سے تعبیر کرتے ہیں ، ال آیت سے ان کی تر دید ہوتی ہے۔

(r) آپ تا کو کتاب الله کا معلم بناکر بیجا کیا، ظاہرے کدآپ تا فیات کے کتاب الله كي ميتشريج اورتعليم ان صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم كي سايت قرما في جوع في زبان

ایک بافتا دیان میں اور آئیس قرآن کا ترجمہ سیجھنے کیلئے کس معلم کی ضرورے نہیں تھی "اوی ے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ جان لینا کافی نہیں ، اور آ تخصرت علیہ کی تعلیم وتشريح كے بغيرقرآن كريم كالتيح منشا وثيل سجها جاسكتا ہے۔ لبذا جولوگ صرف قرآن كريم كرة جدك بل يرقر آن كريم سداد كام معيلا كرن كالوشش كرت اورة مخضرت عظيمة کی تشریحات کونظرا نداز کر کے اسے من مائے معنی بینا تے اور اس کا نام اجتماد رکھتے ہیں ، ب آیت کریسان کی واضح نز دید کرری ہے۔

- (٣) كتاب الله تحد ما تورآب مطافعة كو ظمت دوانا في سلمان كالبحى فريض مونيا عميا . اس ے معلوم ہوا کہ حقیقی حکت ووانائی وہ ہے جو قرآن وہشت نے سکھائی ہے، قرآن وسنت سے نیاز ہو کر ہرمعالے میں تری عقل کا استعال تکمت ووانا کی تبیس ہے۔
- (٣) كتاب وتعمت كي تعليم كويهي الله تعالى في كاني تبين سجها، بلداس آب ﷺ كاليك او فريضة "نزكية" بيان قربايا "لياب بيعي صرف كناني قد ريس اصلاح فلق کیلئے کافی نبیس بھی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ملی تربیت کے ذریعہ اخلاق باطبہ کی اصلات کو ضروري سحجنا كياراس معلوم بواكدابك صاحب علم توصرف فابرى علوم كالخصيل براكتفا خیں کرنا جائے، بلکداس کے ساتھ تڑ کیداخلاق کیلئے کسی مرلی کی طرف رجوع کرنا بھی
- (۵) یا نجوال تلتد میں نے بدمرض کیا کر آ تخضرت عظافے کے بدجار مقاصد بعث بیان كرت بوے اللہ تعالى نے يا في مرتبة فع خائب كي تغييرهم استعمال فرمائى ب جس كريرا و راست مصداق صحابه كرام رشوان الله تعالى متهم جين ، انهي كي براه راست تعليم وتربيت كيليئة آ تخضرت الله كالميام وحد فرمايا حميا قعار سوال بدب كدآ تخضرت والله اسيندان مقاصدكو عاصل کرنے میں کا میاب ہوئے یا تبین؟ دوسرے الفاظ میں جن سحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے اور جن کے اخلاق سدھار نے کیلئے آپ ملک گ مبعوث ہوئے تھے،ان کو کتاب دھکت کاعلم حاصل ہوا یا تیں؟ اور ان کے اخلاق پاک صاف ہوئے یانبیں ؟ اُگرنبیں تو اس کا مطلب ہیے کہ نبی آخرالزماں ﷺ جن کے بعد

ایک اختارات می ایک ا ك الله آب اللط كو قيامت كك كيك اور يورى وتياك في ورايد بدايت عا حري اليا تفاء اور جن كا ذكر قرآن كريم في حيار مقامات ير بزے ابتهام كے ساتھ قرمايا ب اور أكل آب الله ان مقاصد ش كامياب رب، اوريقينا كامياب رب، تويه ماننام يسكا كديمن سحابة كرام رضى الله عندكو آب عقطة كى براه راست تعليم وتربيت كاشرف حاصل بواء وه سکتاب وطلبت کے علوم کے ایٹن بھی جیں اور ان کے اخلاق وا ٹنال وز کیے کے معیار مطلوب پر بھی پورے اتر تے ہیں، نبذان کا آفتاں واحرّ ام اور آئیس اسادی تعلیمات کا مملی نموت مجسناات آيت كريمه كامنطق تقاضه ہے ، اوران كى بياتو قيرى يان كى شان ميں اد في المتافى آلخضرت عظيفاك معيار تعليم وثرميت يرحزف زنى كمتراوف ب-

(1) آخر میں نے عرض کیا کردیل عدارات افتطارتھائی البی جارمقاصد کے کام کوجاری ر كف كيك قائم بوت بين ، ان شي بزوى طور يرقابل اصلاح امور بو سكة بين ، اور بين ، ليكن ان كو بهيين مجموع مطعون كرنااوران تخصوصي مقاصد برجرف كيرى ال آيت كريمه ك بالكل فلاف ب-

ا نجی تیرانات کو بندو نے قدرے وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ایک تھنے میں بیان کیا۔ موادنا محدقاتم صاحب نے فاری زبان بٹن آقریر کے ترجہ کا حق ادا کیا۔ موشوع اگر دیلمی تقاءاه رقموی جلسوں کیلئے قدر سے خنگ الیکن اللہ تعالیٰ کی توثیق ہے آے عام فہم بنائے کی کوشش کی گئی اور بجع نے آسے ہمیتن گوش ہوکر سنا، بعد میں استاذ عدمان درویش میرے یاس آئے اور کئے گئے کریش نے اپنے ایک ایرانی شاگردے کہا تھا کہ دو آپ کی آخریے ساتھ ساتھ بھے اولی میں رجمہ ماتے دہیں ، اور میں بااطف وش کرتا مول کہ میری القرار بحى اى آيت راتى اليكن جو اكات آپ في بيان كند مين ان تك درين كاتار بالخضوص اس آیت سے محابہ کرا مرشی اللہ تعالی علیهم کی تعدیل پرجوا متعدلال آپ نے کیا، وہ يزامو راورمنفر داحدال تفافا الحمدالة على توفيقه.

ميرب بعدمولانا فضل الرحن صاحب اورمولانا عبدالمبيد صاحب كي تقريرين بوعي اوريح

ALS, Wordpiess, con

پورے بھی میں و ہیں نماز جعداوا کی جس کے بعد دستار بندی اور وعا کا افتتام ہوا۔

جو حضرات علماء کرام دور دورے آئے ہوئے بقی، اور بھی کے بنگا ہے میں آئیں بندے سے طاقات کا موقع نظر کر کھا جائے ، جس میں ان حضرات سے جاولہ خیال اور سوالول مضبل آیک قصوصی اجتماع رکھا جائے ، جس میں ان حضرات سے جاولہ خیال اور سوالول کے جوابات کا بھی موقع لیے ، اور ان کی خوابش بیتھی کہ وہ بندے سے اجازت صدیت حاصل کر ہیں۔ چنا نچواس کی خوابش بیتھی کہ وہ بندے سے اجازت صدیت اعلان جلسے کے جوابات کا بھی موقع لیے ، اور ان کی خوابش بیتی کہ وہ بندے سے اجازت مدیث اعلان جلسے کے بعد اس مجھ میں گونا کی اس کا جہاں جا ایک بھی کو ہو تھی الم ہوگیا، مجمد کا بورا بال ہجر کیا ایسے میں وہ میں اپنی خالف کے مقصد حاصل نہیں ہو مک قال مول نا عبد المرید صاحب نے بجوراً بھی ہے کہ ایس آئی کا ایل کے اس وہ بھی سے تھی کردیں۔ بندے نے حضرات حال می خوابش کے احتزام میں اپنی خالف کے باوجود آئیں مدید شملسل بالا ولید کی اجازت دی ، اور ای پر پکھ بیان بھی کیا جو عشامتک باوجود آئیں مدید شملسل بالا ولید کی اجازت دی ، اور ای پر پکھ بیان بھی کیا جو عشامتک جاری رہا۔

عشاء کے بعد ہوگی میں بھی ملنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ استاذ عد تان ورویش شام کے نوجوان عالم جیں جنوں نے پچرو حرقی '' بدائع اصنا گئے'' کواچی تخریخ و تحقیق کے ساتھ مشائع کیا ہے وہ زاہدان کے قیام میں بار بار یہ خواہش طاہر کرتے رہے تھے کہ مجھے آپ سے بالواسط تو اجازت حدیث حاصل ہے الیکن میری عدت کی تمنا ہے کہ براہ راست اجازت حدیث حاصل ہو، نیز پچرفقہی مسائل پر بھی آپ سے بات کرتی ہے۔ عشاء کے بعد بھی وہ تشریف لائے ، انہیں بندے نے اجازت حدیث دی اور متعد دفقہی مسائل پر گفتگو جاری وہ تشریف لائے ، انہیں بندے نے اجازت حدیث دی اور متعد دفقہی مسائل پر گفتگو جاری دور تاریخ دفتہی مسائل پر گفتگو جاری دور تاریخ دفتہی مسائل پر گفتگو

مولانا محرقاتم صاحب ماشا والله جارے دارالعلوم کے ان فضلاء ش ہے ہیں جن پر دارالعلوم مخر کرسکتا ہے، بقول مولانا عبدالحدید صاحب وہ دارالعلوم زاہدان کی روح روال ہیں وادرائیوں نے مدر سرکا تعلیمی او کو تینی معیار بائد کرنے میں ٹمایا کردارادا کیا ہے۔ ان کی

when the Word of essecon خواہش پرا گلے وان ناشتہ آن کے مکان پر ہوا جو دارانعلوم ڑا ہدان ہے با اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم کے مختلف شعبول کا معائد کرایا ، اور یہ دیکے کرول بان ا ہوا کہ ہاشا مالفداس ادارے نے شصرف ایران بلکہ پیرون ایران کے مسلمانوں اور طلبہ فی علی ضروريات كابرى باريك بنى ع جائزو في كران كى تحيل كيك تخلف شعيدة أثم ك ين ب عدر الكاكتب خاديجي ماشاه الله بداوسة اورجديد بهوليات عدة راسته بدان كاشعبه تالف وترجمهاب تک بہت ی تنابیں شائع کر چکا ہے جن میں میری متعدد کتابوں کے تر يجي بھي شاطل جن -طالبات كي تعليم كالك انتقام ہے، اور ايك شعير مختلف الى خدمات كيلي فخش ب، اورايك شعبه يس كي كن اوروي عارسه ين كوفي تظير مير الحلم على تيس وايسا ہے جو کا نئے اور یو نیورٹی کے طلبہ کو اقامت گاہیں قراہم کرتاہے ، اور اس کے ڈریعہ انہیں مخلف دینی دعوتی اوراصلای بردگراموں میں شرکت کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اور جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ویٹی ذہن سازی کا کام اس شعبے کے ذریعے انحام ویاجاریا

بدوور عوفي مدارس كيك الباطرة كاكام يقينا قائل تقليدب

مشهديل

ای روز ساڑھے گیارہ بجے دو پہر کی بروازے ہم مشید کیلئے روانہ ہوئے ، اور آقریباً ایک ہے مشہد نینے جوسو پر خراسان کا دارافکومت ہے۔اس شیر کا بدنام تو بقالبًا صفوی دور یں حضرت ملی بن موی الرضارت اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے دکھا گیا، ورشاس سے بہلے یہ شبرطول کے نام مے معروف تھا، بلکہ طول دوقر جی شہرول طاہران اورتو قان کے مجموعے کو كيتي تتے۔ پيعلاقہ صفرت عثمان رمغی اللّٰہ تعالٰی عنهٔ کے عبد خلافت میں فتح ہوا تھا اپنے عبد شاب میں طوس کا شیرایٹی تمدنی سمولیات کے لحاظ سے بھی ایک شاندار شیر سجھا جا تا تھا بلم وقضل کا مرکز ہونے کے لحاظ ہے جمی ،اور سیاسی انتہارے بھی اس کی بڑی اہمیت بھی۔ بیال ے بوے نامور الل علم فینل پیدا ہوئے جن جن امام غزالی رستد اللہ علید سب نے زیادہ تمایاں جیں،ان کے مطاور میکی شہر نظام الملک طوی رحمتہ الله علیہ کا وطن ہے جنہیں علم وضل

J. Rodoress. Com اورسیاست وحکومت دونو ل میں تاریخ کی ایک مثانی شخصیت مانا گیا ہے۔ وہ ملک ش کے وزیر بتھے،لیکن ملک شاہ نے سلطنت کا سارا کاروبارا کبی کے ہاتھ میں دیا ہواتھا۔ فظام الملك رحمة التدعليدن أيك طرف سلطنت كوروثق ووسعت وي اوراس وامان اوراعم ونسق کی ایک مثال قائم کی ، دوسری طرف سلطنت کا کوئی شیراییا ثیش تھا جہاں ان کا تھیر کروہ مدرسه موجود شهور نظام الملك طوى رحمته الله عليه في جائيدادون كادعوال حصه بحي تعليم كمصارف يروقف كرويا تغابه

خلاصدية كدهوى اسلامى تاريخ كابهت برا امركز رباب، دمار ، ياس چونكدونت كم تما، اس لئے ہم ایر بورٹ سے ہوگل جائے کے بجائے ملے سید مصطول کے قدیم شہرطا بران كى طرف يط مح جال قد يم تاريخ ك بكرة الأرابعي تك باتى بين رجب بم اس شرك قديم علاقے ميں واعل جو يا تو جميں ايك برج تما عمارت أظر آئى جو يبال" ارووي" ك نام ے مشہورے۔ اور عام لوگول بل اس کے بارے جس بیروایت زبان زو ہے کہ بیر المارت بارون الرشيد نے قيدخانے كے طور پر بنائي تحى ، اور خالبّا سياسي قيد يون كو يهاں قيد تنبائي ميں مجبوں رکھنا جا تا تھا۔ليکن جب ہم اس تمارت ميں داخل ہوئے تو وہال تحکمہ آتا فار قدير كى طرف ع الك تحرير ديكمي بس عن اس روايت كي ترويد كي تحقى ، إلى تعي الدارت اتی بر فلوداورشاندارے کا آے" قیدخان و اردینا بعید معلوم ہوتاہے۔ای الدات کے بابرايك قبرنما فصيل بني موتى بيجس برامام غزانى كنام كساته ويكلها بيكروه يهال ا قیام قربائے تھے عوام میں یہ بھی مشہورہ کہ ہید امام غزالی رم نداللہ علیہ کی قبرہ کیلن ہے بات بعیداز تیاس نیمن ہے کہ میر تمارت قید خاند کے بھائے کسی خانقاد کے طور پر بنائی گئی ہو،اور امام فز الی رحمت الشعلیہ کے بارے میں جو ثابت ہے کہ دو آخر میں عزات ثیمن ہو گئے تھے، توانبوں نے ای کواپنا کوشند مزات قرار دیا ہو۔ ہمارے ساتھ خراسان کے کچھ ملاء تھے، انہوں نے ہتایا کے درحقیقت امام غزالی رحمت انڈرعلیہ کی قبر آیک ادر جگہ واقع ہے جو یہاں ے پھرفاصلہ پرے۔

الید مختامیان میں الی وه قرددی بین جن كا "شابنامه" ايران كي فتوحات كامنظوم تذكروب اور فارى ادب كا شابكار مجماعا تاب-

اس مزارے مزید آ مے بڑھ کرفتہ کیا شہر کی نصیل ٹوٹی پھوٹی شکل میں نظر آتی ہے،اور ایں کے درمیان کچھے بلند محارتوں کے کھنڈر اُن کے عبد جوانی کے فیکو و کی گواہی دے رہے ہیں۔اس قد مرضیل سے باہر کل کرایک میدان ہے،اورای میدان میں ایک بوسیدوقبر کے آخار آخر آتے ہیں ،اوراس کے کنارے جائیک کتبہ براہوائے جس برنکھاہے کہ بیامام غزالی رحمته الشطیه کی قبر ہے۔اب اللہ تعالٰی عی مبتر جانتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک مجھے ے؟ لیکن ان کے سوانح نگاروں ( مثلاً علامہ یکی رحمتہ اللہ علیہ ) نے جولکھا ہے کہ ان کی قبر شہرطا بران کے باہر کے میدان میں واقع ہے،اس کے پیش نظر پر چکہ بارونیہ کے مقابلہ میں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

بهر کیف! بهان پختی کرامام فزالی(۱) رمتدانندهایه کی یادین تازه جو کئیں۔ وہ ۱۳۵۰ ه میں ای شهر میں پیدا ہوئے ، اور ایندائی تعلیم و جی حاصل کی ، گھر بیمال ہے جرحان جا کر امام نسیرا ما میل ہے علم حاصل کیا اوران کی آخر رہے بن منبط کر کے واپس آئے۔ اپنی تقریروں کے بارے میں ان کابدوا تعریف وے کہ راستے میں ڈاکوؤل نے تعلیہ کرتے ان کا سارا مال داساب چیجین لیاجس میں تقریریں بھی واشل تھیں۔ المام صاحب" نے ڈاکوؤل کے مردارے التا کی وداورے کو رکھ لے چھرتقریروں کا یہ مجموعہ انہیں واپس كروك جوال كركى كام كافين ب-الل في جد يا كلى الالمام صاحب رحد الله عليه

ان کی نسبت فو الی (زار پرتشدید کے ساتھ) اور فو الی (بغیرتشدید کے) دونوں طرح برجمی گئی ہے۔ رہلی صورت نے یہ نسبت ان کے والد کے بیشہ کی طرف ہے کہ ووٹوے کی تحارت کرتے تھے، اور دوسرق صورت میں (علامہ سمعاتی کے قول کے مطابق) خزالی اس گاؤں یا محلے کا نام تھا جہاں وہ پیدا ہوئے لیکن پیشتر محققین نے کہا بات کوزیاد ور جے دی ہے۔

ایک ہفتام ان میں نے بتایا کر میں نے مدت تک اپناوشن چھوڈ کر جوشم حاصل کیا ہے، دوا تمی تقاریر میں ملافوظ ہے۔اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے ان کا نداق اُڑ ایا کہ وہلم کیا ہوا جوان کا پیوں میں مقید ہے، کا پیال مکیس او تہارا علم بھی گیا ہیے کہ کراس نے وہ کا بیال اولوثادیں، کیکن اس کا یہ جملہ امام غزالی رحمته الله علیه کے دل ود ماغ پر گهرااثر چھوڑ گیا ہ خود قرماتے ہیں کہ:

هذا مستنطق أنطقه الله لير شدني به في أمرى، فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ماعلقته،

وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجر د من علمي. (طقات الثافعة للسكى يس ١٠١٣)

> الاس تعض سے یہ جملہ اللہ تعالی نے میری ہدایت کیلئے کہلوایا تھا، چنانچہ پی طوں پہنچ کرتین سال تک ان قفار رکو یا ذکرنے بیں لگا رہا، بیبال تک کہ میں نے وہ ساری تقاربراس طرح ہا وکر لیس کہ آگر اب بھے پرڈا کہ پڑے تو میں علم ہے کورا شدہ جاؤں۔"

اس کے بعداللہ تعالی نے انہیں علم وقضل کاوہ مقام بخشا کہ بڑے بردن کی گردنیں ان کے آ گئے مہوئی ، تدریس ہو ہاتھنیف ، ہرمیدان میں لند تعالیٰ نے ان سے دوتحدیدی کام لیا جو بہت کم لوگوں کومیسر آتا ہے، نظام الملک کی قدروانی ہے وواعلیٰ درجہ کے عبدوں اور مناصب بربھی ہینچے، لیکن بالآ خرتمام عہدوں اور مناصب کوٹرک کرنے مجاہدہ اور ریاضت کی زندگی اینائی اور ای دوران احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب تالیف کی۔ تبادت الفلاسفہ کے وْرىغِد بوناني فَلْفِعْ كَى دِهِمِيال بِحَهِيرِكِ اور فقه، أصول فقه، عقائد، كلام اورتصوف بين اللي تالیفات کا وہ ذخیرہ چیوڑ مجھے جس ہے آج کوئی طالب علم منتلغی نہیں ہوسکتا، علامہ تو وی رصد الله عليات ايك متعد هض سفل كياب كداس في حداب لكايا كدا كران كى زعد كى

Manda Tolk Sandidores S. Com كے ايام كوأن كے لكھے ہوئے مقات برتشيم كيا جائے تو ايك دن اوسط لكا ب-(الغوالي جلي تعماني بس ٢٠٠)

امام غزالی کے بھائی احد ابوالفتوح الغزالی دحت اللہ علیہ بھی بڑے ورجہ کے اولیا ماللہ ج یں ہے ہیں،انہوں نے اپنے بھائی کی وفات کا واقعہ یُقل کیا ہے کہ فجر کی تماز کے بعد

انہوں نے اپناکفن اشایا اوراے آ تھول پررک رفر مایا" بادشاہ کی خدمت میں ماضری کیلئے مرتسليم عيااس كابعد ليف اورطاوي آفآب كابعدا تقال موكيا-

(طبقات الشافعيد عن ١٠٠١ - ١٥٠٥)

طوی ہے واپس آ کر ہم ہوگل قتمر میں پہنچے جو حضرت علی الرضا رحمتہ اللہ علیہ کے مزار كرة يب واقع ففااوراى من مهرب قيام كالنظام ففاء عمر تك بم في يهال آرام كيا، جارے رفقاء نے بتا یا کہ نمیشا بوریہاں ہے صرف وہ اکلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، اور وہاں تک موٹر دے بڑی صاف ہے، اس لئے ہم نے عصر کے بعد نیشا اور جانے کا اراد ہ كرانياا ورمغرب كاقريب نيشا يوريج الكاء

نيشا يورمين

غیشا بور عالم اسلام کے ان عظیم شہروں میں سے ہے جس کی خاک ہے اتنی ہوی تعداد ين الل علم وضل بيدا ہوئے جين كدان كا شار مشكل ہے۔ بيشرا بي آب وجوا ، قدرتي وسائل اور زرخیزی کیلئے بھی دنیا جریس مشہور تھا۔ بیال کی زیبن میں ایک قتم کی ملی ہوتی تھی ہے لوُّك كهاتِ عَصَاوروه بادشاہوں كيليے تحذ كے طور برجيجي جاتي تقي ،اے ''لَهَا ما تا تھا، اس كے علادہ يهان فيروز و پھريھى برى تعداديس تطاباً تھا۔ (7 كارالبلادللةر و بي س سام م جومشاہیران شریل پیدا ہوئے ،ان کے صرف نام گوانا بھی اس سفر نام شر مکن شیں ، کیکن ان میں نمایاں ترین نام امام سلم دحت اللہ علیہ کا ہے جن کی سیح مسلم ... سیحیج بخاری کے احد حدیث کی سب سے منتذ کتاب تتلیم کی گئی ہے۔ ٹود امام بخار کی رحمتہ اللہ علیہ نے مارتوں

and press, com

یمال درس دیا ہے۔ اس کے علادہ محدثین میں سے امام حاتم صاحب متدرک رحمت الشخص اور امام بیتاتی مصاحب السنن رحته الله علیه مفسرین میں ہے امام ایو متصور اثعالِي رخته الله عليه (صاحب تنسير الثعالِي وفقه اللغه ) اور امام واحدي رحمته الله عليه (صاحب اسباب التزول وشرح ديوان المستعلِّي ) فقنها وش امام الحريين الجويقي رحمته الله عليه المعوفياء كرام على الوالقاسم قشرى (صاحب الرسالة القشيرية ) وايكى الدقاق رصة الله عليها ورغواجي فريدالدين عطار رصته الله عليه ومحكماءا ورشعراء بين عمر خيام، سب اي قطي بين پیدا ہوئے ہیں۔ نظام الملک طوی رحمتہ اللہ علیہ نے بغداد سے پہلے نیشا اور میں مدرسہ تظاميري بنيادة الأثقى اوربيهان كاعدرسه نظامياسية معيارتعليم كالخاظ مثالي مدرسهجها جاتا تھا جس میں پڑھتا اور پڑھا تا پڑے اعزاز کی بات بھی۔ امام غزالی رحمتہ انڈ علیہ نے بخداد کے مدرسہ نظامیہ میں بھی درس دیا ہے اور آخر عمر میں نیشا بور کے مدرسہ نظامیہ میں مجى - امام الحريث الجويني رصته الله عليه ( جن كاليورانام عبد الملك بن عبد الله ابوالمعالى ب ) غیثا ہور کے مدر سر نظامیہ کے صدر الدرسین شے، جوین کے نام ے ایک بستی نیشا ہور کے مضافات میں اب بھی موجود ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، بعد میں وہ چونکہ جارسال مک تخرمه بین رہے اور مکہ تحرمہ اور مدینہ طبیبہ دونوں مقدس شیروں ہے ان کے پاس استثناء آتے تقے اوران کا فتوی دونول مجکہ مانا جاتا تھا، اس کے انہیں امام الحریثین کا لقب دیا گیا، جوان كام ي زياده شهور و كيار الم غز الى رحته الله عليه في ابتدائي عمر بين ان ي مدرستدانظاميدى يش درس لياب-

(ان كرمالات كيفير و كيمين البداية والنهاية مي ٩٥ من ١١ اورطبقات الشافعيه جلدا) مقام حسرت بير ب كدال شهر عبل جي يجاطور بر هدينة الرجال كهنا چائية اب ان بزرگول كرة خارياتي نبيل رب، مشاهير ميل صرف خواج فريدالدين عطار رهمة الله عليه اور عمر خيام كرمزارات ابتمام سي باقى در كام يجي بهم جب ميشاپور مي واشل موت تو مغرب كا وقت مور با تقااور فماز پڙھنے كى فكرتنى ، اتفاق سے فماز كيك جو قريب ترين جگه بلى ،

ایک وختاریان می دوشخ فریدالدین عطار رحمته الله عایہ کے عزار کا احاطہ تھا۔ عزار کے ارد کر کے کو یصورت باٹے ہے،ہم نے باٹے میں تماز مغرب اداکی اور اس کے بعد عضرت سے کے مزار پر سات بوخ

حضرت می کتاب ''خدیا الدین عطار رحمته الله علیه وی چن جن کی کتاب ''خدیامه'' جم نے بالكل تيمين مين درساير هي تقي اورجس كي ساشعار بسلائے نبيس بهولتے F-1876 3 20 x 60 جرم بے انداز و بے صد کردہ ایم 47132 -2 14 زعسال خوو ے گذ کلاشت رمن ىل ئىر

بدساده مگرول سے نظلے ہوئے اشعار پکھوائی تا جرر کھتے ہیں کہ ملتزم پر حاضری کے وقت بكثرت زبان يرجاري بوجات بين-

حضرت عطار رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت عالبًا <u>سواہ ج</u>یش ہوئی۔ ان کے بارے میں یہ روایت مشہورے کہ وہ دواؤں کے آیک کارخانے کے مالک تھے، ایک مرتبہ وہ اپنے کاروبار میں مشغول منے کہ ایک فقیر نے آ کر صدالگائی، یہ کام میں مصروف رہے اور اس کی طرف توجہ نہ کی واس نے بار بارصدا لگائی خواجہ عطار رحمته اللہ علیہ اس وقت متوجہ ہوئے تو فقیر نے كباك التباري جان كيے فكلے كى ؟ " فولويد عطار رحت الله عليه في جينجما كركبا: " جي تباري جان تکلے گی۔"اس پر فقیر نے اپنا کاسہ زمین پر رکھااوراس پر لیٹتے ہوئے کہنے لگا"میری جان تو اس طرح نظے کی اور پیکہ کراس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کرتی۔'' اس or Ja- opress com

واقعدے خواجہ عطار رحمتہ الله علیہ پرا تنااش پڑا کہ انہوں نے کاروبار چھوڈ کر درولیٹی افٹیلیس کر کی اور حفرت دکن الدین آ کاف رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال رہے اور بالآخر حفرت شخ مجدالدین بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ (بیددوایت مولا تا جامی نے تھات الائس میں بھی'' کہتے ہیں'' کے الفاظ نے نقل کی ہے۔ (حیات صوفی ترجمہ محات سے ۲۳۸ )۔

بدردایت کتنی متحداور می به الله تعالی بی کو معلوم به ایکن الله تعالی بعض او قات کی مخص کو "الله به بجنسی الب من بیشاء " کے اصول کے تحت بدایت کرنے کیلئے کوئی تمیں الملیفہ بھی ویتا ہے، جیسا کہ دھنرت فسیل بن عیاض رحمتہ الله علیہ اور حضرت فبدالله بن میان کہ رحمتہ الله علیہ کے بارے بی بھی ایسانی جوا ماس لئے اگر خواجہ عظار رحمتہ الله علیہ کے طویل عمر ساتھ بھی اس متم کا کوئی واقعہ چیش آیا جوتو اجرتیس و صفرت عظار رحمت الله علیہ نے طویل عمر باک ورتا تا دریوں کے باتھوں ضبید ہوئے۔ ان کی جالات قدر کا انداز واس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دھنرت موال ناروی رحمت الله علیہ (صاحب مثنوی) ان کے بارے بیس فرباتے ہیں۔

بغت شیر مثق را عظارٌ الشت ماینود اندر فم یک کوچ ایم

- 19

عطارٌ روح بود خاقی دو چشم او بادر پس حاقی و عطارٌ آندیم

مواد تاروی رحمت الله علیه بخ جاتے ہوئے راستہ بیس فولید عطار رحمت الله علیہ کی سحبت کی غرض سے نیشا پورڈ کے تھے اور ان سے استفادہ کیا تھا۔ الله تعالیٰ کے نزد کیا اپنے اس و لی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ہم جیسوں کو اس کا ادر اک کیسے ہوسکتا ہے، لیکن ایک بات مجھ جیسے ہے حس محض نے بھی محسوس کی اور وہ یہ کہ جہاں خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہیں، وہاں ایک

ایک سکون در اور مرور کا عالم طاری ہے جو بہت کم جگروں پر مجلی دیلے کومحسوں جوا بداس وبحى في مطاررة شدالله عليدى كرامت عى كهاجاسكا بكداكر جدشيد مطر كند (الله طور یر انس شید بحت بن اورشایدای لئے ان کا مزاراتهام كماتى باقى ركما كيا كيد ليكن ان كيمزار يروه بدعات وفرا فات أغرنيس آتنى جوابيان ثين دوسر بيرمزارات يرنظر آتی جیں۔ ( واضح رہے کہ ان کی ظرف شیعیت کی نسبت ہالگل غاظ ہے، بیسے شود ان کی "تباب تذكرة الاولياء مين حضررت امام جعفرها وق رحت الله عليد كه حالات اور حضرات خلفائ ثلاثة رضى الله تعالى عنه كى مدح شراان كاشعار يزعيف والتع بوتاب رالهته انہوں نے معترات الل بیت سے خصوصی محبت کا القبار کیا ہے جو برمسلمان کا جزوا بمان

حضرت خواجه عطار رحمته الله عليه كم مقيرت كى ويوارير بدا شعار لكه ين ، بومعلوم بين شیخ عطار رجمتہ اللہ علیہ ہی کے بین یا تھی اور کے بگر مقبرے کی آ واڑ ہوئے کے لحاظ سے ير مور افعاري

> 22 دل خونيت فثال برعال الحد از ما عزيزان وفادار باقروكويند عال 46 21 213 do di

ہم نے عشاء کی نماز بھی مطرت خواہر عطار رحمت اللہ علیہ کے موارے متصل باغ میں ادا کی اور اس کے بعد وہاں ہے روانہ ہوئے۔ رائے میں عمر خیام کا مزار یھی ما جن کی Jidhress.com ر باعمات فاری اوپ کا قیمتی سرمانیه بھی جاتی ہیں۔ان کی حکمت وفلے کا کہی بڑا شیرہ اوران کے عقائدوا عمال کے بادے میں متعارض با جی مشہور ہیں۔

جبيها كه ميں نے عرض كيا، غيثا بورے دوسرے مآ تر كا توج مارا جاج كا ہے، ليكن خيال ب ووا كرجب يبال حاضري ووفي تو يجود راس كي فضاي من چكر لكالين \_ نه جانے كنتے الله والوں کے انقاس قدسیداوران کے اذکار کی میک ان فضاؤں میں محفوظ ہوگی، (آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ منہ ہے نظنے والی کوئی آ واز فائنیں ہوتی ، بلکہ فضامیں محفوظ وہتی ہے ) چنا نچہ ہم نیشا پورے قدیم علاقے میں گئے، خیال مدیعی تھا کہ کسی قدیم قبرستان میں پکافی جائيں اور وہاں كے باسيوں كوسلام عرض كركے كچھايسال أواب كردي، غيشا يوركاس سفر میں خراسان کے تین علماء مولاتا شہاب الدین شہیدی (فاضل دار لعلوم کراچی) مولاتا عبدالله موحدی اورمولانا حبیب الرحمٰن مظهری بھی جارے ساتھ بھے، انہوں نے بعض جائے والوں سے ہو چوکر جمیں آیک قدیم قبرستان کا پید بتایا اور ساتھ ہی بریھی کہ شاید امام مسلم رحت الله عليه كي قبر بھي اسي قبرستان جي ہے۔ به جديد شپر سے باہرا يک قديم اور وور تک پھیلا ہوا قبرستان تھا جس کے سرے پر ایک مقبر والفشل بن شاؤان اے نام ہے بنا ہوا ب- "فضل بن شاذان" كى شخصيت ال لحاظ ے متنازع ب كه شيعه حضرات انبيل شيعه كبته بين بعض المسنَّت أنيس في قرار وسية بين ،اورحثوته أنيس إينا بم مسلك ما نية بين ـ (و کیجیئة قبرست این الندیم حس ۴۸۱ دار الکتب العلمیه بیروت)

ان کی طرف بہت ی کتابیں منسوب بین جن میں سے بعض شیعہ مسلک کے مطابق ہیں اوربعض اہلستت کے مطابق۔

( مجمراء جال الحديث للسيد الى القاسم الخو تي مطبوعة م بس ٢٩١ من ٣٠) \_ يبرحال الان قديم قبرستان من عالبًا عصر قديم كے علماء واوليا و كي بھي مزارات وال کے اور پکتی بعید نبیں کدامام سلم رحمت اللہ علیہ بھی بہیں آ رام فرما ہوں، واللہ اعلم ۔ اس قرستان کے یاس چھوٹا سایارک تھا، جارے رفقاء مولا تا رشید اشرف ساحب، مولا تا محد

ایک منتالات می قاسم صاحب، مولانا عبدالقادر عارتی ، مولانا عبدالبادی ، فراسان کے مولانی شهایب الدین هبیدی،مولانا عبداللهٔ موحدی اورمولانا حبیب الرحمٰن مظهری نے مل کراصرار کیا کر پیشا پور محدثين كاشرر باب البغاشر كايبال الن يارك مي بيشار آب ميس كوفي حديث سادين على مولانا محدقاتم صاحب نے حجویز چیش کی کہ آئیں حدیث منگسل بالمصافحہ سنا کراس کی اجازت دے دی جاتے، چنانچہ بندہ فے حصول برکت کیلے ان کی خواہش کی تقیل کی اور حديث مسلسل بالمصافحة سناكرسب سيمصافحه كيااوران حضرات كواس كياا حازت دي-نیٹا بورکا بہ سفرا تناز کیف اور ڈوٹلکوار تھا کہ کئی روز کی مسلسل جھٹن کے یاوجود طبیعت پر كيف ونشاط كالجيب عالم طاري ربااوردات منتج بم مشبد والين ينجير الکی صبح کجر کے متصل بعد مصرے علی الرضا رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی جو جهارے ہوٹل کے قریب واقع تھا۔ یہ مبلکہ سٹایاؤ کہلائی تھی۔طوس کی مضافاتی کیستی تھی۔ ہم فے حضرت علی رضا دمته الله علیہ کے مزار بر حاضری کیلئے اس وقت کا انتخاب اس لئے کیا تھا گہ اس وقت زائر بن کا جھوم نسبتاً کم ہونے کی تو تع تھی اور واقعتہ ایسانی ہوا۔ یہ مقبرہ کیا ہے؟ ایک عظيم الثان محل ہے، جس میں مجد بھی ہے اور حضرت علی رضار حت الله عليه کا مزار بھی۔ حضرت علی الرضا رحمت الله علیه حضرت موی کاهم رحمته الله علیه کے صاحبز اوے جی ( جن کالمختر تذکرہ میں نے جہان دیرہ میں حواق کے سفر کے تحت کیا ہے ) آ پ حضرت حسین رضی اللّٰدعن کی چھٹی پیٹ میں آتے ہیں اور اہا چھٹی مدینہ مورویس پیدا ہوئے تھے،آ ہے آتخضرت عظیم کی اولا دیس ہوئے کے شرف کے ساتھ ساتھ پڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے مثن این ماہیہ میں ان کی روایت بھی مروی ہے اور حافظ این جم رحمت اللہ علىن فاللها بي كالرائبي مين مال سے وكوري زياد و في كرآب مجد نوى الله ميں فتوی دینے گلے تھے۔البتہ روایت حدیث ہے زیاد واشکال ٹیس رہااور آپ ہے روایت كرنے والے أكبر طبعقاء بين \_ ( تهذيب النهذيب الله يباس : ١٩٨٤ ، ١٤٤٥) ـ مامون الرشيد أن كابهت معتقد تفار آيك م تبده حضرت على رضاره تدالله عليدك بحاتى زيدين موى ترقي المره

ales.nordpress.com

ہیں مامون الرشید کے خلاف بغادت کر کے وہاں خاصی خوٹریزی کی تھی ، مامون الرشید حضرت علی رضا رحمته الله علیہ کو و بال بھیجا اور انہوں نے ایئے بھائی کو ملامت کی اور یاو د لایا كر مسلمانول مين خوزيزي كرنے كى بناوير آمخضرت عظفے تم ب ناراش بول كے۔ مامون الرشيد كواطلاع ملى تو دورويز الوركها كه "اللّ بيت ايسے دوتے ہيں" مامون الرشيد نے آپ کوخرا سان آئے کی والوت وی سام میں بیٹی ایٹی بیٹی اُم حبیب کا حضرت کی رضا رحمته الله عليه سے لكاح كيا اور أن كواپنا ولى عبد بحى مقرركيا ، جس كا واقعه بيد بواكداً س وقت خلافت بنوعباس میں بیلی آ رین بھی ،اس نے بنوعباس کے تمام لوگوں کوشیر مرو میں بھی کیااور و بال حضرت على رضارتهمنذ الله عليه كوتبي دعوت دى ادر وبال اهلان كيا كه تمام موجود وافراد کے بارے می فورکرنے کے بعداس نتیجہ پر پانتیا ہوں کداس وقت خلافت کیلیے حضرت علی رضار مندالله عليه المنال كوفى فخض موجودتين ہے۔ چناميان كے باتھ ير بعت كى تى اوران كالقب اى بناءم "الرضا" ركها كيااورسياه لباس اورسياه جعند ، جويني عباس كاشعار ستحجيرها تخ تقية ان يُوتيد مل كر كي مبزعامه اورمبز مجتندُ الفتيار كيابه بنوعهاس مامون الرشيد كاس اقدام سے بخت ناراش ہوئے اور انہوں نے مامون الرشید کے خلاف بعاوت بھی كى بحرمامون الرشيد اين فيصل برقائم ربا بكين أبعى مامون زئده اى تفااور حضرت على رضا رحمة الله كے خلیفہ بیننے كی توبت نہيں آئی تقی كەسپوم بين أن كی وفات ہوگئی يعض او كول نے تو یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے انگور بوئی تعداد میں کھالیے تھے، جوان کی بھاری اور بالآخروفات كاسبب بيد اوريعض معزات فيال فلابركيا ي كد وعباس في أن كوز بر ويا تماه مامون الرشيد كوأن كے انتقال بریخت صدمه بوااوراً س نے اسپتے والد بارون الرشيد ك قريب أيك باغ مين ان كي تدفين كي (وفيات الاعميان لا بن خلكان من ٢٦٩، + على وسير اعلام النظاء للذي يقرص: ٣٨٤، ع: ٩) ربارون الرشيد كي قير كالو بعد ين نشان ہی مٹ گیا، اب کوئی ٹیس جانٹا کہ اس کی قبر کہاں تھی؟ لیکن حضرت علی رضا رحمت اللہ علیہ کی قبر مرجع خاص وعام بن گئی۔حافظ ابن حجر رحت اللہ علیہ نے ابو یکر محمہ بن المؤمل کا بیقول

القل كيا ہے ك

آید بختامان ع آل کیا ہے کت "عرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن عزیمة وعدیله ابی علی الثقفي مع جماعة من مشايخنا، وهم اذ ذاكب منو افرون، إلى زيارة قبر على ابن موسى الرضا بطوس، قال: فرايت من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة و تواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيّرنا. "

> يم الل حديث كامام الوكرين فزيمه رحمة الله عليه اورأن كايم يله محدث ابوعلي تقفي رحمته الله عليه اوراسية مشاركخ كي ايك جهاعت کے ساتھ (جواس زمانے میں کٹریت سے زئدہ تھے) طوں میں حصرت على بن موى الرضا رحمة الله عليه كي قبر كي زيادت كيلنة محط تو یں نے معزت این فرزیر رحمتہ اللہ علیہ کو اس جگہ کا اتنا احرّ ام اور وہاں اتنی تواشع اور تضرع کا مظاہر و کرتے دیکھا کہ میں خیران رہ

(تبذيب التبذيب سي ٢٨٨٠ في: ٤)

ليكن اس وقت اس قبرير بدعات وخرافات، وكمه آخر بيأ ثرك كي حد تك اس كي تعظيم كاجو طوفان ہریا ہے دوبعض اوقات رو تکٹے گھڑے کردیتا ہے۔صاحب مزاران افعال ہے یری ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس حتم کی حرکتیں اُن کے ساتھ قلم اور زیاد ٹی کے مترادف اعادنا الله منها.

یماں یہ بات بھی قابل و کرے کہ حضرت علی بن موی الرضا رحنته انڈ علیہ ہے منسوب كرك متعدد روايات محدثين المستت في يحى ابني كتابول بن الكي تقل كروى بين جو منكرات میں شار کی تنی ہیں۔ حافظ ذہبی رحت اللہ علیہ نے سپراعلام النطاء میں اور حافظ این مجرر صندالله عليه في تهذيب العبديب يل الن روايات يرسمية فرمادي ب. oroks wordpress com

والیس تبرآن اوررے میں

ای روز دو پہر کو ہم مشہدے والی تنبران روانہ ہوئے ، کیونگ رات دس بیج ہمیں ویل کیلے پرداز کرنا تھا۔ تہران میں چند کھنٹے کے قیام میں ہم جائے تھے کہ شہررے میں بھی حاضری لگادی جائے۔ دراصل تبران تو شرکا نیانام ہے، قدیم زمائے میں بیطاقد رے ہی کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ دو پہر کو چند کھنے موانا نا عبدالبادی صاحب کے مکان بران کی مہمان نوازی سے لطف اندوزی اور آ رام کے بعد ہم حسر کی نماز پڑھ کر اُن کے گھرے لکھ اور تنبران کے مختلف محلول سے گذر تے ہوئے اُس محلے میں بیٹیے جواب بھی رے کہلاتا ہے۔ نیشا پور کی طرح پیشپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے بیس فتح ہوا تھا اورا ہے عہد شبب میں و تیا کے مشہور ترین شہرول میں شار ہوتا تھا، بہاں سے بھی علم فضل کے بہاڑ بیدا ہوئے ہیں۔ بیال کے دہنے والے رازی کہلاتے تھاور رازی کی نسبت سے جیتے مشاہیر معروف ہیں اسب بیبیں کے باشندے تھے۔محدثین بین امام ایوزرعدرازی رحمته الله علیه، امام ابوحاتم رازی رحمته الله علیه اوران کے صاحبر ادے ابن الی حاتم رازی رحمته الله علیه ( جن كى كتاب الجرح والتحديل رجال حديث من ماخذ كي حيثيت ركھتى ہے اور جن كى تشير تبحی معروف و مشہور ہے ) ،اسامیل بن زنجو بدائستان رصندانڈ علید فقنها مکرام رصندانڈ علیہ ين حفيه كامام ابو بكر حقاص رازي رحمته الله عليه (صاحب احكام القرآن) بتشير اوركلام کے امام فخرالدین رازی رحمتہ اللہ علیہ انصوف کے ائتہ میں حضرت ایرا بیم بن احمد الخواص رحمته الله عليه وطب اورحكت جس الويكرز كريا دازي رحمته الله عليه ويتمام حضرات اسي شهر جس بيداجوك تصاورتك ووشهرب جصام الوصفيف ومتالله عليك ماية الأشاكروامام محرين حسن شيباني رحمته الشعليدة أخرش اينامتعقر بنايا اوراس مين الناكي وفات ووقيد مؤرفين في لكساب كداس شريس وكد جليس بهت جوتى رجى تقير، اس لئ لوكول نے اپنے گھر زشن دوزینائے ہوئے تھے،علامة حوی رحمتہ الله علیہ لکھتے ہیں کہ ش نے بیگھر و کھیے ہیں،ان تک ویٹینے کیلئے رائے بڑے تک وتاریک رکھے جاتے تھے،تا کہ وشمن اُنیس

استعال کرنے ہے کھیرائے۔

E. wordpress.com یمال کے پیل بڑے لذیذ ہوتے تھے اور ایک خاص حتم کی مٹی سر دھونے کیلے ڈھروا رکو تبيهجي جاتي تقى اورتنكيول كي صنعت يبال كي امتيازي خصوميت مجمى جاتي تقي به أسمعي رحمته الله عليه كاله مقوله مشبور ہے ك

" الرِّي عروس الدديا واليه متجر الناس "

یعنی رہے دنیا کی دلہن ہے اور دنیا مجرے لوگوں کا تنجارتی مرکز ۔ (علامہ تمویؓ نے مجم البلدان من ١٢١ ١٢٢٠ \_ ج. ٣ \_ اورقزو في " نے آ خارالبلا ورس ٥٠ ٣٨٢ تا ٣٨٢ ميس اس شہراوراس کے خاص خال رجال کا مفصل ذکر کیا ہے )۔

نیشا تورکی طرح بیبال بھی نہ کورہ بالا پرزگوں کے آٹار بالکل مٹ گئے ہیں اور ہم یہ جائے کے باوجودای لئے بیمان آئے تھے کہ چندسانس اس فضایس بھی لے لیس جو کھی ملم وفضل کی صداؤں ہے گونجا کرتی تھی۔اب بیساراعلاقہ شہران تن کا ایک حصہ ہے، ہم تلاش كرك رے كے باكل قديم علاقے ميں كنيع، يبال أيك قديم قرستان بي جس ك سمرے برایک عالیشان مقیرہ بنا ہوا ہے اور ایک بزی مسجد بھی ہے۔ صاحب مزار کا نام ''عبدالعظیم بن عبدالله اکسنی رحمته الله علیه'' لکھنا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی الله عند کی یا نجویں بشت کے صاحبز ادے ہیں۔ مجھے المسنّت کی کتب رجال میں ان کا تذكره فيس ف سكا- البشار جال شيعه بين ان كالمفضل تذكره موجود ہے ان كوجليل القدر عالم اورولی الله قرار دیا گیاہے، لیکن ان کے بارے میں جیب تم کی روایات بیان کی گئی جیں جن میں ہے اکثر کوخود مستفین رجال شیعہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ویکھیے جم رجال الحدیث للخو تي ص: ٢ ٣ ١٨٧ من ١٠)

ان محمقبرے کے ساتھ ہی ایک برا قبرستان ہے جو کافی رقبے میں پھیلا ہوا ہے، لیکن حوادث روزگار نے تاریخی حق کُق و آ ڈار پر دیبز تہیں پڑھادی ہیں اور اس کے سوا پکوٹیس کہا

5046

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو ینباں موکنیں شهرات کی بیصرت آمیز سیاحت تنادے اس دور داریان کا آخری مرحلہ تھا۔ پہیں ے ہم ایئز پورٹ رواند ہوئے اور رات ساڑھے دی بچے ہماری واپسی کی پرواز وہی کیلئے روانه وكن ، جبال أيك دن تشهر كريم شعبان المعظم كو يفضله تعالى بخيرو عافيت كراجي مينيع وآخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين

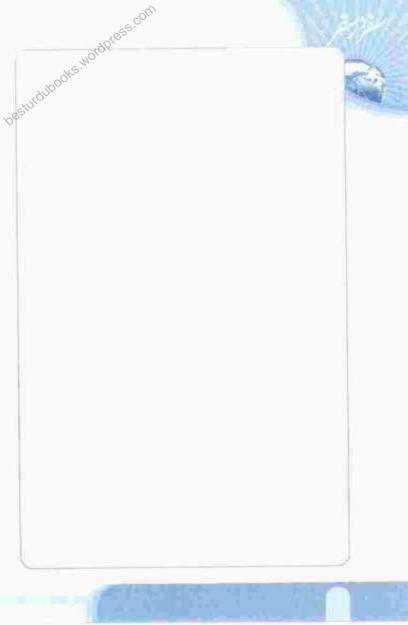

desturdue ooks. word press. com

نبوزى ليند كاايك سفر

شوال ١ ١٣٢ م نومبر2005ء

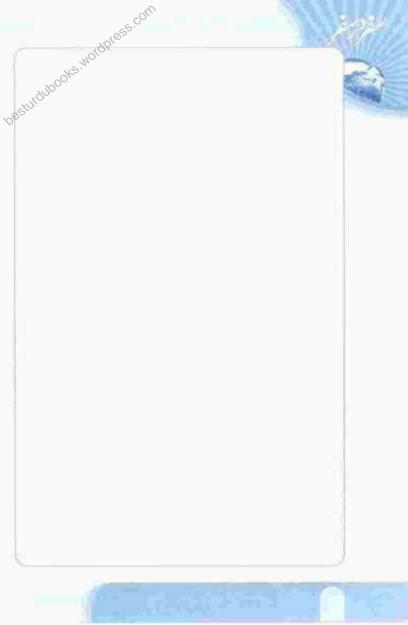

Tubooks.Wordpress.com

نیوزی لینڈ کا ایک سفر (عال ۱۳۱۱ء / نوبر 2005ء)

جمد وستائش اس ذات كيلية بجس في اس كارخانة عالم كودجود بخشا اور دردد وسلام اس كية خرى تغيير الله يعندون في دنيا بيس حق كابول بالاكيا-

الحمدالة و كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

غوزى لينذ جولى براكابل كم متعدد برزيول برمشتل ايك ترقى يافة ملك ب جو اسر بليا ي جو بشريل ايك برارسل كا فاصلى برواقع ب بونكه جوب من اشر بليا ي جنوب مشرق من ايك برارسل كا فاصلى برواقع ب بونكه جوب من انثار كذيكا حك نعوزى لينذ كه بعدكونى اورة بادى نيس ب اس لئ أحد جوف جوب من ونيا كا آخرى ملك كها جائ تو فالم نيس بول الا كان بيس كن جهوف بوري بيس ونيا كا بيس، نيس برب بريس بوري بول الوال المك بيس كن جهوف بوري بري بيس ونيا كا بيس، نيس بوري بري بولك كى بهارى المرابية بيس أورب اورجو برا مشرول بريد مشتل بيس، وواى بيس ايك كوشالى برايره اوردوس كوجوني برايره كهاجاتا بهاوران كه مشتل بيس، وواى بيس ايك توالى برايره كان برايرك مربيان بيس منال جوزى آناك كل ماكل بوري بيس اورا كركاروس يابسول كوريد ي مربيا كارت المرف جائ كيلي جهاز برسوار بوكرجوني براير ي من المك كاكل رقبه من بياني يا ارتباري من برادم بلغ ميل من بيسيلا مواب شالى برزيرك كاروس يا بسول كور ورميان تقريباً ايك لا كل ما تراير عن كل المبائى 1900 ميل به اور مشرق ومغرب كورميان بوني برزيرك كاروس الم تعلى كل لمبائى 1900 ميل به اورمشرق ومغرب كورميان بوني برزيرك كاروسيان

المولادي بين مرف المولادي الم چۇلىڭ مەمىل بەس وسىچى ئىقىيىس آبادىكىل چالىس لاكھافراد بۇ ار اچی شہر کی آبادی کا بھی تقریباً آیک تبائی۔ ملک کا دارالکومت ویلنگشن سے جو شال جزيرے كے جولى مرے يرواقع ب اوراى كاعلاوه تين بوے شهراور بين ،آك ليند بين

ملک کا سب سے بزاشہر ہے اور کرانشٹ چرج اور بملتن۔

غوزی لیند میں آ بادی تو معلوم تاریخ کے مطابق ۱۰۰۰ء سے چلی آتی ہے، یہاں کی مقائ آیادی کو مادری (Maori) کہا جاتا ہے، بے گندی رنگ کی ایک نسل ہے جواس ملک میں آباد چلی آئی تقی، کہتے میں کرسب سے پہلے سوالیا میں ایک ڈی جہازران نے اس علاقے پر اتر نے کی کوشش کی، لیکن ماوری قبائل نے اسے مار بوکایا، پھر والا علام میں برطانوی نزاد کیپٹن جیس کک نے نیوزی لینڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ،شروع میں ماوری قبائل في مسلح مزاهت كى كيكن بالأخر تك في ان يرقابه بالياء اور فقد رفته وبال برطانية ك افرادة كرة باد توناشروع بوگئے، يهان تك كهافيسوس صدى بي وه نيوساؤ تھو ويلز كي با قاعد ۽ نوآ بادی (Colony) بن گیا۔۱۸۴۰ ویس باوری قبائل نے ملک پر برطانیہ کے حق میں ائی حاکمیت سے دستبرداری برآ بادگی ظاہر کی جس کے بدلے بین ان سے وحد و کیا تھیا کہ ان کے جان ومال کو تحفظ و یا جائے گا ماور جن زمینوں پر وہ قابض ہیں، ان بران کا قبضہ برقرار رکھا جائے گا، اس کے باوجود ماور یوں سے چھوٹی موثی جنگیں جاری رہیں، بیبان تک که ۱۸۴۷ء میں انہیں مکمل طور پر زم کرلیا گیا۔۱۸۵۲ء میں نیوزی لینڈ کو ایک وستورى اليك كي أريع الك خود مخار اورايك مستقل ملك قرارويد بالهاجودولت مشترك كا آ زادر کن ہے، گر گورز جزل برطانیے کے باوشاہ یا ملکہ کے ٹمائندے کی حیثیت سے نامزد کیا جانا ب جس كى حيثيت محض علامتى ب، اصل اختيارات يارلين كى ختف كابيته كوحاصل میں جس کاسر براہ وزیراعظم ہوتا ہے۔

ماور بول ہے شروع میں اگر چہ بیدوعدہ کیا گیا تھا کہ انیش ان کی زمینوں پر برقر اررکھا جائے گا الیکن جول جول برطانوی باشندے پہان آ کرآ باد ہوتا شروع ہوئے ، ماور پول کو نے دی لیند کا ایک عز ان کی زمیش بیچنے پر مجبور کیا گیا جس پر انہوں نے پھر مزاحت کی ، اور برطا نوی آ باد کا اردی

ے ان کی از ائیاں پھر شروع ہوگئیں، و <u>۱۸ او</u>ک د ہائی میں پینگلیں جاری رہیں، لیکن بالآخر برطانوی آباد کار عالب آئے اور ماور یول کو ہشمیار ڈالنے بڑے ،اس کے بعدے ماوری قوم نے کوئی قابل ذکر مزاحمت نبیس کی اوراب وہ نبوزی لینڈ کی حکومت کے تابع قرمان ہوکر ملك ك عام شريول كى طرح رج ين وارليت شران كى وكونستين بحى تخصوص ين ، اوراب حکومت ان کی نشاخت کو بھی فروغ دینے کی کوشش کررہی ہے۔

چونک نیوزی لینڈ ایک زرخیز ملک ہے،اس لئے عالم اسلام کے مختلف خطوں سے بہت ے مسلمان بھی بیاں آ کرآ باد ہو گئے ہیں، جن کی تعداداب شاید ایک لاکھ کے لگ جمگ ہو۔ یہاں کے مسلمانوں کی طرف ہے جھے پہلے کئی مرتبہ نیوزی لینڈ آئے کی دموت دی گئی، لیکن مخلف اسباب كى بنايراب تك يدسفر ونبيس باياتهار

بلآ خرشوال ۱۸۴۷ ہے تیسرے تفتے میں میرااس ملک میں جانا مقدر تھا۔ چنانچہ بدہ ۱۳ رشوال ۱۳۴۱ ہے مطابق ۱۶ رنومبر ۱۰۰۵ یکا دن گذار کررات ایک یجے سفر کیلئے روانگی ہوئی، اور جعد ۱۵رشوال ۱۸رنومبر کو نیوزی لینڈ کے وقت کے مطابق میں آٹھ یے نیوزی لینڈ كرسب سے بزے شمرآ ك لينڈ برجهاز الرا نبوزي لينڈ كاوقت ياكستان ہے آ ٹھو تھنے آ کے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا کستان میں جعرات کی رات کے بارونج رے تھے،ادراس طرح پیسفر۲۳ کھنے میں طے ہوا جس میں چھمیں ہا تک کا تک سے طیارہ بدلنے کا وقت (۳ کھنے ) بھی شامل ہے۔

نیوزی لینڈ چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک ہے دورا لگ تصلک واقع ہے،اس لئے وہاں کے حالات ہے بھی ہم لوگوں کوزیادہ واقلیت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس دور افتاده ملک میں اتنی پری تعداد میں مسلمان موجود اور آباد ہیں ۔ صرف مسلمان ہی تہیں، مناسب تعداد میں صاحب استعداد علماء بھی ہیں جواکثر بندوستان کے دیٹی مدارس کے تعلیم مافتہ بھی ہیں، ان میں سے مولا نافلیل نادات صاحب میرے داعی ادر میزیان تھے۔ یہ

rdbress.com والمميل ك مشهوردي مدر ع فارخ التحسيل بين، اور ماشاء الشفكي زوق ع مال، توی الاستعداورعالم دین میں جوسالہا سال سے نیوزی لینڈ میں دیبی خدیات اعظام دے

رے ہیں اردو کے ملاوہ اگریزی اور مرئی پر انہیں عبور حاصل ہے، اور ضرورت کے مطابق تخول بن سے ہرزبان میں خطاب بھی کرتے ہیں، اور بیبان کے مسلمانوں کی ووسری ویٹی ضروریات بوری کرنے بین بھی منہک رہتے ہیں ،اور نیوزی لینڈ کے مسلمانوں بیں منبول

آ ك ليندُشر برا كالل ك كنار ع جوف جوف يهار ول ك درميان آباد باي بہت سے محلےان پہاڑول کے نام ہے موسوم ہیں، انہی میں ہے ایک بہاڑی کا نام ماؤنٹ روسکل (Mount Roskill) ہے جس کے اردگرد ایک وسیع محلّہ بھی ای نام ے اکارا جاتا ہے۔ ای محلے بی ایک خواصورت مجد، مجدعر کیلائی ہے جو فاصے وسع رقبي ريقير موقى إداس كم ساته ويون كالعليم كاليك مدرسة محى قائم بدر واجعيل عى کے فارغ التحصيل ايك نو جوان عالم دين مولانا محمرصا حب اس كے امام بيں واس معجد كى وجد ے ملمانوں کی ایک بوی تعداد فے مجد کے قرب وجوار میں رہائش افتیار کی جوئی ہے۔ جس روز میں آ ک لینڈ پانچاوہ جھ کا دن تھا،اور مولا ناظیل صاحب وغیرہ نے ای محد مر یں میری جعد کی تقریر کا اعلان کیا ہوا تھا۔ بیدد کچھ کرخوفشوار جرت ہوئی کہ ماشاہ اللہ مجد نماز یوں ہے بھری ہوئی تقی اوراس میں تمیں ہے زیاد وملکوں کے مسلمان شر وشکر ہوکر نماز اوا کر رہے تھے۔ یا گستان، ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے علاوہ مصر، شام، عراق، الجزائر، مراکش ، افغانستان ، سوڈ ان ، صو مالیہ انڈ و نیشیا ، ملا پیشیا اور نہ جانے کتنے ملکوں کے مسلمان میں جو بہاں آ کرآ باد ہو گئے ہیں اور یہ سجدان کا مشترک اجمّا کی مرکز ہے۔ دس روزہ قیام کے بعد میری پیشتر نمازیں ای مجدیں ہوئیں،اوراس کی بناپریہاں کے نمازیوں سے ایسا تعلق قائم ہوگیا جیسے ہم برسول سے ایک دوسرے سے داقف ہول عرب صفرات کی بھی خاصی تعدادیبال بنج وقته نمازول میں شریک جوتی تھی ،ان کے اصرار برروزانہ نماز فجر کے

dpiess.com بعد مختفر سا درس حدیث حربی زبان میں بوتار ہاجس میں حرب بھائی بڑے وق وشوق سے شر مک اوتے تھے۔

ایک یا کتانی زادتا جر جناب محرعلی صاحب بهال کے متاز مسلمان تجاری سے میں، اور بیال کی ویقی سرگرمیوں میں بوے جذبے کے ساتھ دھے لیتے ہیں، انہوں نے ایک قر سبى محله اؤنث البرث Mount Albert) ش اینالیک نیا گھر تھیر کیا ہے جس میں دہ ابھی مختل نہیں ہوئے۔ انہول نے میرے قیام کیلئے اپنے اس کھر کی پینکش کی جو بھراللہ برقتم کی رہائش سجولیات ہے آ راستہ تھا، بیعلاقہ بھی بڑا پرسکون تھا، اور اس بیس قیام ہرطر<sup>ح</sup> آ رام دو ثابت ہوا۔ جناب محمعلی صاحب اوران کی المبیہ نے راحت رسانی ش کوئی وقیقہ فروگذاشت فییں کیا،اللہ تعالی انہیں اس کی جزائے فیرعطافر مائیں۔ آمین۔ چونکہ یہ مکان مبجدے قدرے فاصلہ ہروا قع تھا،اس لئے مولا تا طیل صاحب اورمولا ٹا امتیاز صاحب نے برنماز کے لئے مجد لے جانے کی ذمدواری بزی محبت سے جمائی ، اور برطرح کی خاطرو مدارات بين كوئي كسرتين حجوزي فبجز اهمة الله تعالى خيرا.

آ ك ليند من ماشاء الله ايك درجن ك قريب مجدين إن اور برمجد ك ساته ويون كے حفظ وناظره اورابتدائي دينيات كي تعليم كا انظام ب\_آك ليندُ من ميرا قيام أيك ہفتہ ر ہا۔ بید ملک چونکہ نحط استوا کے انتہائی جنوب میں واقع ہے، اس لئے نومبر اس میں آتی كرميول كامبيتبء اوردن بهت بزابور بالقاء

عصر کی تماز ساڑھے چھے بچے مغرب ساڑھے آٹھ بچے اورعشاءوں بچے ہوری تھی۔ ایک ہفتہ کے قیام میں ہرروز عصر سے مغرب تک آگ لینڈ کی تھی مہد میں میرا خطاب ہوتا تھا۔ بعض خطابات اردو میں اور بعض انگریزی میں ہوئے۔ ہرجگہ جا کرمسجد کے ائداد منظمين كودين اوروع تى سركرميون بن مشغول مايا-آك ليندش جودوسر علاء معروف خدمت ہیں ،ان میں مولا نااسحاق صاحب ،مولا ناابوبکرصاحب اورمولا نامنظور صاحب بطور خاص قابل ذكر بين ، اور بيره كجيركر بيزي خوشي موني كه الحمد رند به حضرات با جمي

idpress.com تعاون ادرمشورے سے بیر قد مات انجام دے رہے ہیں۔ اتوار عارشوال کوون کیارہ ہے آ ک لینڈاورمضافات میں کا م کرنے والے علماء کا ایک اجماع بھی جناب ابوے عظاجی ك مكان ير بواجس بي عرب المدوخطياء بحى شرك تقديبال ان هنزات كما

عرتی میں خطاب بھی ہوا ،اور ملک میں بہت نے فتہی مسائل پر غدا کر ہ بھی۔

عوامی خطابات میں بندونے زیادہ تر توعموی اصلاح کے علاوہ مقامی مسائل برزور دیا، کین بیمان کے حضرات نے بتایا کہ اس ملک میں سودی معاملات کا بہت زورہے، بہت ے مسلمان بھی اس میں جتلا ہیں ،اوران کے عمومی رواج کے نتیجہ میں سود کی حرمت اوراس کی برائی بھی دلوں سے مٹ رہی ہے، اس کئے میرے میز بالوں نے قرمائش کی کہ بر بڑے شہر میں کم از کم ایک مفصل خطاب سود کی حرمت بر ہونا جائے۔ بیٹا نجہ بیوزی لینڈ کے تحن يؤية شرول آك لينذ ويلكش اورجملن ش أيك أيك مفصل فطاب اى موضوع ير جواء الخددللة ال كے مفيد اثرات محسول ہوئے استعدد مردول اور خواتين نے اس گناوے تائب ہونے کی اطلاع دی۔

سود کے سلسلے جس لوگوں کے لئے سب سے بردا مشلہ مکان کا حصول ہے، عام طور سے لوگ سودی قرض کے کرمکان فریدتے ہیں، نیوزی لینڈیش بھی اس کا رواج عام ہے، لیکن يهان كے مسلمانوں كى تنظيم "فيڈريش آف اسلانك ايسوى ايشتر آف نيوزى لينڈ" نے مے مخفف کر کے بیال FIANZ کہا جاتا ہے ، ایک مقامی الویسلمن کم بنی سے ال کرایک الی پر دؤ کٹ تیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے لئے سود کے بغیر مكان حاصل كرنامكن موسكية اس غوض كيلية FIANZ في نيوزي لينذ كي علماء مرمشتل ایک مطاه بورو" قائم کیا ہے، تا کہ اس طریق کار کی تضیلات اس بورو کے سامنے رکھ کرید اظمینان کیاجا سکے کہ جوز وطریق کارشری احکام کے واقعتہ مطابق ہے۔اس علما و پورڈ میں آک لینڈ کے مولانا اسحاق صاحب مولانا خلیل صاحب مولانا منظور صاحب کے علاوہ ویلنگشن کےمولانا مبارک بوری صاحب اور بعض عرب علماء بھی شامل ہیں۔ کمپنی نے جو wordpress.com

ظرین کارتجویز کیا ہے، وہ تحریری شکل میں اس بورڈ کو پیش کیا جاچکا ہے، بورڈ کے ارکان کی اس پر جتی فیصلے سے پہلے اس پر ایک مجلس مشاورت منعقد کرتی تھی، چونکہ ان ونوں میں بھی بوزی لینڈ میں موجود تھا، اس لئے ان حضرات کا اصرار ہوا کہ یہ مجلس مشاورت میری موجود تھا، اس لئے ان حضرات کا اصرار ہوا کہ یہ مجلس مشاورت میں منعقد ہوجائے۔ چنانچ اتوار سارشوال کوشام چار ہج سے عصر بتک میچلس مشاورت ہوئی جس میں علاء بورڈ کا ارکان کے علاوہ ند کورہ اتو یسٹوٹ کمچنی اور کا تھا مہا کی دمنا حت کیلئے موجود تھے۔ بعد میں علاء بورڈ کا توائی میں اجلاس ہوا، مجوزہ طریق کار پر فور کرے اس میں تر امیم بیش کی میں علاء بورڈ کا توائی میں اجلاس ہوا، مجوزہ طریق کار پر فور کرے اس میں تر امیم بیش کی منظوری دے سکتا ہے، کہتی کے حضرات نے ان تر امیم کورہ بیشل لانے کا وعدہ کیا، اس کی منظوری دے سکتا ہے، کمچنی کے حضرات نے ان تر امیم کورہ بیشل لانے کا وعدہ کیا، ایکن علاء بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ وان تر امیم کورہ بیشل لانے کا وعدہ کیا، کیس علاء بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ وان تر امیم کورہ بیشل لانے کا وعدہ کیا، کیس علاء بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ وان تر امیم کی مطابق معاجدات تیار کر کے بورڈ کے سامنے بیش کر تی تو آئیس و کیسے کے بعد بی منظوری دی جائے گیا۔

چن مغربی ملکوں میں مسلمان اقلیت میں جیں ، دہاں کا بہت بڑا، بلک میری نظر میں سب

ہرا مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ ان ملکوں کی تعلیم گا ہیں سلمان بچوں اور بچیوں

کیلئے ایک بہت بڑے فتے ہے تم نیس ہیں ، اگر چہ سلمان والدین اپنے بچوں کو مقربی طرز

کے اسکولوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں شام کے وقت مساجد کے ساتھ قائم مکتبول

ہرا تعلیم وابست رکھتے ہیں، یعنی شام کے وقت بچے ان مکتبوں میں قرآن کریم اور ابتدائی

دینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی شام کے وقت بھی مراسلای مراکز میں سنڈے اسکولوں

دینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ای پھٹی کے دن مین کے وقت ہیں بھی بچوں کو ویتی تعلیم

دینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اور میں بچہ ہمدوتی تعلیم حاصل کرتا ہواور جہال

دینے کا اشفام ہے، لیکن فلا ہر ہے جن اواروں میں بچہ ہمدوتی تعلیم حاصل کرتا ہواور جہال

دینے مشکل ہوتا ہے ، اس لیے اس مسلمان کوئی حل اس کے سوائین کے مسلمان عمری تعلیم کیلئے

بہت مشکل ہوتا ہے ، اس لیے اس مسلماک کوئی حل اس کے سوائین کے مسلمان عمری تعلیم کیلئے

بھی اپنے ادارے خود قائم کریں ، اور اپنے بچوں کو اپنے یا حول میں تعلیم ویتے کا انتظام

عدى اين مما لک ش جهال مجى جاتا ہول، داس کام کی طرف مسلما تونل کو شرور متوجہ کرتا ہوں ،الحدوللہ بہت ے مقامات برمحدود پیائے بری سی ،اس ضرورت کی طرف کھیان متوجہ مورے ہیں۔ آک لینڈ میں بھی بیاں کے باہمت مسلمانوں نے المدینہ اسکولائ کے نام سے ایک اسلامی اسکول قائم کیا ہواہے، جہاں باز شیکنڈری کی مطح تک مسلمان بچوں ک تعلیم کا انظام ہے، پرائمری کی سطح تک تعلیم علوط ہے،اس کے بعد نزگوں کوا لگ اوراؤ کیون کوالگ بورے بردے کے ساتھ آھلیم دی جاتی ہے،الڑ کیوں کی تعلیم گاہ کا تکمل انتظام ایک مفيد قام نومسلم خاتون انعام ديتي بين جو نيوزي لينذي تي تعلق ركحتي بين المدينة اسكول کی انتقامیہ نے مجھے اسکول میں مدعوکیاء و ہاں بھی ایک مختصر خطاب ہوااور مدرسہ کے نصاب وفظام کے بارے میں مشورے بھی دیئے گئے۔ یہ معلوم کر کے سرت ہوئی کداسکول کے طلبه کی کامیانی کا اوسط دوسرے تعلیمی اداروں کے مقالعے میں زیادہ تھا۔

آ ك لينذ ك آغدروزه قيام ش زياده وقت تو ندكوره بالا مشاغل من كذرا، يكن ورمیان میں شہر کے بعض تفریکی مقامات پر بھی جانے کا اتفاق ہوا، بیشمر برالکائل کے سخنارے اس طرح واقع ہے کہ سمندر کی شاخیس جگہ جگہ شپر بیس پھیلی ہوئی ہیں، اور شیر کے مختف حصول کو ہاہم ملانے کیلئے مِل ہے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہاڑیھی چکہ چکہ سے لیے موے میں۔اور بزواوا آتا زیادہ ہے کے فلک زیٹن نظرتین آتی۔متدر کے بہت سامل سرمبز پیاڑوں کے دائن میں واقع میں جہاں سندر کی موجیس ان پیاڑوں ہے آ کر کھراتی جی،اور پہاڑوں اور سندروں کا بیآ میزہ فقدرتی مناظر کے شائقین کے لئے ایک ولا ویز تخفے ہے تم نہیں ہے۔ بہاڑوں کی بلندی نے نظر ڈالیس تو ایک طرف سبزہ وگل کے درمیان خوبصورت ممارتی، اور دوسری طرف سمندری شاخون کا جال قدرت کی صناعی کا وومنظر چیں کرتی ہیں جس کے نظارے سے نظر میرٹیس ہوتی۔ اگرچہ وہاں آج کل گرمیوں کی آ مد آ يعقى ليكن بم كراجي والول كيلية موسم اجها خاصا شنذا اورنهايت خوشكوارتها\_ يبال بخت تزین گرمی دمیر جنوری بیس ہوتی ہے، مگر اس بیس بھی درجهٔ حرارت ۳۰ سے عموماً آ کے خیس

ordpress.com پر ستاہ چونگد آبادی زیادہ فیص ہے، اس لئے ماحول میں آلودگی مجی زیادہ فیص ، اور آب وغوی بری صحت بخش ہے، البنتہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی دعوب کے سامنے زیاد ووقت رہنے ہے جلد خراب ہوجاتی ہے اور وجہ مدیمان کی جاتی ہے کہ اور ون ( OZONE) میں جو شکاف بیان کیا جاتا ہے، ووای جگہ ہے، لہذا دھوپ کی شعامیں اوز ون سے چھٹنے کے بجائے براہ راست جسم بربزتی ہیں جن سے جسم جلس جاتا ہے، اور اس بنابر بہاں جلد سے سرطان کی يَارَى بَكْرُت بِالْي عِالْي بِي عِداعاذنا الله منه.

ويلنكثن تك كاسفر

متکل ۱۹رشوال کو جارے میز بانوں نے جمیں غوزی لینڈ کے دار الکومت ویلنکٹن لے جائے کا بروگرام بنایا تھا۔ وقت کی قلّت کی بنا پر میسفر جوائی جہازے ہونا تھا،لیکن نیوزی لینڈ کے قدرتی مناظر سے لطف اعدوز ہوئے کیلئے انہوں نے سے انظام کیا تھا کہ آگ لینڈ ے تقریباً تین سوئیل کی مسافت پر واقع بہاں کے مشہور سیاحتی شہرز و تروا تک جارا سفر کار کے ذریعے ہو، پھر بہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز ویلنگلن پیچیں۔ چنانچہ ہم علی اسم کار ك ذريدة ك لينذ برواند موئ ، شهر ب لكلته عي حسين قدرتي مناظر كاليك جهان آ باد تظرآ یا۔اللہ تعالیٰ نے جواس ملک کوفقہ رتی حسن عطا قربایا ہے، وہ شاذونا در بی کسی اور ملک کے حصد میں آیا ہوگا۔ مرمبر وادیال امبر ووگل ہے لدے ہوئے پہاڑجن کے سرول پر یائن کےخوشنما درخت میلوں تک قطار یا ندھےنظر آتے جیں بھوڑے تھوڑے وقفوں سے خوشتما جھیلیں، دادیوں کے نشیب وفراز برنظرافروز چرا گا ہیں، جن میں اون ہے لدی ہوئی جھیڑوں کے گلے اور کیل کہیں خواصورت برن چے تے ہوئے ملتے ہیں۔ تقریباً تمن مھنے کا يديري ( زيني )ستريدا دليب اورسرور الكيز قفا- بالآخرمولانا خليل صاحب فيجو كارى ا وائيوكرد ب تقده كارايك بها الكرورميان بل كهاتي جوفي مؤك ك كنار روكي ، اورجيس ينچار كرفظاره كرنے كى وجوت دى سوك كانارے كينجاتو نظر كے ماست ايك واآوج آ بشارتها جو بورے جوش وخروش کے ساتھ پہاڑ کی ڈھلان پر پھروں سے نکراتا ہوا وادی تعدی ایش کا ایک سے جو بہاؤ اور پھروں سے ان کے ظرانے کی وید اللہ بہائی بیل فوشنا رنگ پیدا بور بے تھے۔اس آبشار کے مین او پرایک لکڑی کا بل بھی بنا وا ب و بال بھی کر قدرت كى اس مسين تخليق كانظار واور يحى زياد ومسين بوجاتا ہے۔

### فتبارك الله احسن الخالقين

يبال سے پکھ فاصلے برناؤلو كے نام سے ايك وسيع ومريض اور خوبصورت جبيل ہے۔ جو غوزی لینڈ کی سب سے بوی جیل کہلاتی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کیلے اس جیل کے کنارے بھی رکے جے وکنس عاون کے بعد نیوزی لینڈ کا دوسر ایوا سیاحتی مرکز سمجھا جاتا ہے جیل ہی ك نام يرقريب عن آباد شركا نام بحى ناؤي ب حجيل كايانى نبايت شند ااور بينها ب، يكن قربی بہاڑی سے بانی کی ایک نالی جیل میں گررہی ہے، اس نالی کا بانی تیز گرم ہے، خالیا اس پیاڑی میں لاواموجود ہے،جس کی ہنا پر سے پانی تہاہے گرم ہوگیا ہے۔

ٹاؤیو سے روانہ ہو کروو پیرایک بیج کے قریب ہم روٹر واشریس داخل ہوئے۔ بیان قدرت کا وہ نظارہ و کیلئے کا موقع ملاجو کم از کم میں نے دنیا بیں کہیں اور ٹیس و یکھا۔ یہاں ایک زندوآ تش فشال بہاڑے جس سے چوٹیں گھٹے لاوا المآر بتا ہے۔ بدلاوانہ تو بھاکر مردہ مواہ اور شال کی کیت اور کیفیت اس ہے جوآس یاس کی آبادی برتابی لائے۔ اليالكناب كالشاقفاني في انسان كوماً مون ركفكر افي فقدرت كالدنظاره وكهاف كيلية اس علاقے کونتنج کیا ہے۔ بی تقریباً دوکلومیٹر میں پھیلا ہوار قبہ ہے جس میں جگہ جگہ زمین میں تنور کے مند کی طرح بھیاں نظر آتی ہیں،اوران کے آس یاس کی ساری زین کہیں فشک اور معلیملی اور کہیں دلدل کی طرح ترب سیدلدل لاوے کے اثرے مسلسل اچھلتی رہتی ہے۔ اوراعض بعثيول سے سفيداور كرم بھائ كاشل ميں اور بعض سے كھولتے جوتے يانى كى شكل میں یافی اُبْلاً ہے، اور بعض مرتبد ٢٥ ميلر كى بلندى تك چلا جاتا ہے اس علاقے كودور سے ويكما جائة ومعلوم بوتا ب كرجك جكراً ك كالاؤت دحوال أتحدر باب التبائي مربز وشاداب اور خندى واديول كينين درميان أبلتي جوكي آتشيس بحاب كايد مظر برداعبرت فيز الالالاليمار ب، حديث من ب كدالله تعالى في جبتم كونفساني خوابشات كي ولفري سي تميرا موالي اں انتہائی حسین علاقے میں آگ کی جیٹیوں کا بینوفٹاک منظراس حدیث کا ایک محسوں مونه معلوم ہوتا ہے۔ اگر چیسالہاسال سے بیعلاقہ لاوے کے کسی تباہ کن آبال سے محفوظ جلا آ تا ہے، لیکن کون جان سکتا ہے کہ کب اس میں زندگی کی حز پد حرکت پیدا ہواور یہ جگہ جو ساحوں کی دیجین کا بہت بزامر کزنی ہوئی ہے کی وقت روح فرسانظارے دکھانے گلے۔ ٱللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوُّ ذُيكَ مِنْ شَرِ حَرِ النَّاوِ

روتر واشہر میں ایک طرف بدآ تش فشال بہاڑے جس کے اپلتے ہوئے لاوے ہے آس ياس كى فضائل الك جيب ملم كى أي بى دو فى ب، اورووسرى طرف ايك توش مظر جيل ب جو یانی کے شائقین کیلئے تفری کے بہت سے سامان رکھتی ہے، اس لئے بیشرسیا حوں کا بہت بزامرکز ہے،قدم قدم پران کیلئے قیام گاہوں کا انظام ہے۔

نیوزی لینڈ انواع واقسام کے برندوں کیلئے دنیا بحریش مشہور ہے، دو برندے ایسے میں جوسرف نیوزی لینڈ تی میں دیکھے جا مکت میں ،ان میں سے ایک کیوی (Kiwi) ہے جو تھنے جنگلات کے اندھیرے عی میں زندہ روسکتاہیں، پیاں روڑ وائے آ کتی فشال ملاقے کے باہر گائب گھرے ایک کمرے میں اندھری قضا پیدا کرتے یہ برندہ رکھا گیا ہے، اے میلی بار میمیں ویکھا۔ دوسرا برندہ پینگوئن ہے(Penguin) ہے، یہ انٹارکڈیکا کے بر فائی علاقے كاير عدوم بي جوسرف برف يل زنده دونتا بي بنائية ك لينذ كرايك ميوزيم يل عارول طرف برف كاتور يركوكريد برند محفوظ كاع على بإن اور شش كر يجهير س ان کی ' زیارت' کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ریفتنف رنگ میں کہ کوئی اند جرے كے بغير زعدہ تيس ربتا تو اللہ تعالى نے اس كيلے اند جير اپيدا فرمايا ہے ، اوراى اند جيرے جي ا برزق ال ربا ب، اوركو كى برف كے بغير زند و نيس روسكنا تواس كيلتے برفاتى تو دوں كى فضا مبيا ب، اوراى ش اس كرزق كاسامان بور باي،

فَتَنَاوَكَ اللَّهُ ٱحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ، وَمَا مِنْ دَايَةٍ فِي الْآرُضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ

رزُقُهَا وَ يَعُلَّمُ مُسْتَقَرٌّ هَا وَمُسْتُو دَعَهَا.

William ONE WOLD LEES COM يبال محد دوتعداد من كومسلمان بحي آبادين برنماز ظهر كاوقت جوي كالقااور اداكر نے كى كلر بھى۔ تادے دہنماؤں نے ہميں ايك چھوئے سے ديستورت كے سائے لا گخزا کیا۔اس ریسٹورنٹ میں ایک ترکی نوجوان گوشت بھون بھون کرفروخت کرر ہاتھا۔ معلوم ہوا کہ اس فیبرے مندمسلمان نے اپنے ریسٹورنٹ کے بالائی منزل کو جماعت خاند بنایا بواب، ہم اس جماعت خاتے میں پینچاتو وہاں مردوں اورعورتوں کیلئے الگ الگ مفیں چیمین بوئی تغیم\_ وضوکا بھی انظام تھا، اور ایک الماری میں قرآن مجید اور دیٹی ودموتی ستاجى ركى يونى تعين بيالانى منزل في كريشورت بي زياده كشادة تى اور اس مِنْ عارق میں بالائی منزل کو ثماز کیلیے مخصوص کرے اس ترکی تو جوان نے جس دیتی جذبے كا شوت ديا، وہ نبايت قابل فقدرے به معلوم ہوا كة نبي في جماعتيں بھي يہيں آگر تخبرتی ہیں ،اوران کی رہائش کے علاوہ کھانے پکانے کا بھی بیاں انتظام ہے۔ المدللة! بڑے سکون واطمینان ہے ہم نے بہال ٹماز ظہرادائی، دوپہر کا کھانا کھایا ادراس کے بعد ایر اپورٹ دوانہ ہو گئے۔ اور ایک تھنے کی پرواز کے بعد ویلنکشن کے جوالی اڈے براترے۔ پیلنکشن میں

غوری لینڈ کا دارافکومت ویلنکشن شالی جزیرے کے اعتبائی جنوبی سرے پرسندر کے کنارے واقع ہے، اور یہاں پیشتر اوقات بہت تیز ہوا کیں چلتی رہتی ہیں، ای لئے اے Windy Wellington كَهَاجَاتَا بِ، يَمْ مِوَالَى جِهَازَ عِن يَجِارَ عَ يَجِارَ عَ وَالْبِي تَيْزِيرُ فَالْي مواؤں نے استقبال کیا، بیال تک کہ ہوائی اڈے کی ممارت تک پہنچنا مشکل ہوگیا۔ ہوائی اؤے برمولاتا عامرمبار کیوری صاحب استقبال کیلئے موجود تھے۔ یہ ہندوستان کے مشہور محقق ومصنف مولاتا قاضى اطهر مباركيورى صاحب رحمته الله عليه ك نواس جين اور بذات خود بزے صاحب استعداد عالم ہیں، عربی ارد وانگریزی نتیوں زبانوں پر عبور رکھتے

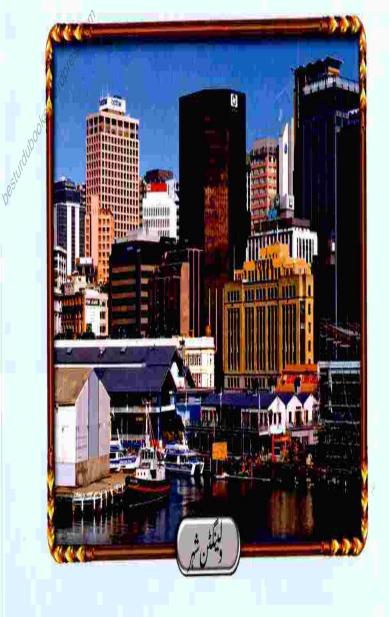

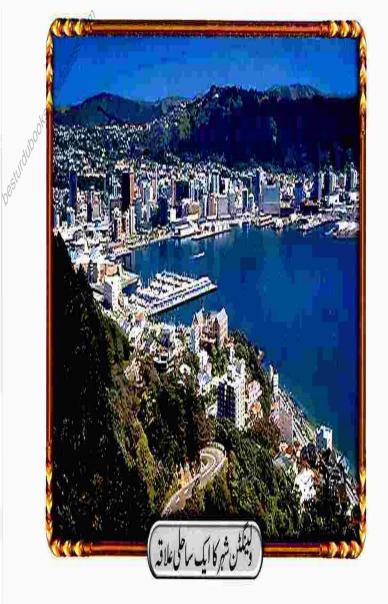

للدى ليلا كاليك مر من ، اور مطالعة اور تحقيق كا ذوق مر ير ينوزى لينز وَتَنْ يَحْدِ كَ لِينْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م تشریف لے آئے تھے، اور آک لینڈیش جو پروگرام ہوئے ان میں ہے اکثر میں شریک رب-اورمير يسترويلنكش سالك دن قل وائيس وليكشن آك تصرويلنكش شن تين یری مسجدیں ہیں،ان میں بھی سب ہے مرکزی مسجد جوقلب شہر میں واقع ہے،مولانا اس كامام وخطيب بحى إن اورمجد ك تحت جواسلاى مركز قائم ب،ال ك تحت مدويس اور وعوت کے کاموں میں سرگری ہے حصہ لیتے ہیں اور بھاں کے مسلمانوں میں بوے مقبول

مغرب کے بعد یہاں میری تقریر کا اعلان ہوچکا تھا، چونکہ یہاں بھی مجمع مختلف ملکوں کے مسلمانوں کا تھا، اور ان کی مشترک زبان انگریزی ہی ہوسکتی تھی۔ اس لئے خطاب الحريزي بن اوريهال كے حضرات في يبلے عفال كاموشوع المودى حرمت اور اس سے نیات کے طریقے" مطے کیا تھا،ای کا اعلان بھی ہوا تھا،اورخود میں نے اس موضوع یر مفصل گفتگو کی ضرورت محسوں کی تھی ،اس لئے اسی موضوع پر خطاب ہوا جس کے بعد عشا ہ تك سوال جواب كاسلسابهي رباء اور الفضلة تعالى اس ك التص الرات محسوس ك التي ال اس محفل میں ویلنکٹن کے مختلف رنگ وسل کے مسلمانوں سے مانا قات ہوئی ، اور اسلامی أخوت ومحت كے مظاہرے مماضح آئے۔

ا گلے دن ہارہ بجےمسلمانوں کی تحقیم فیڈریشن آف اسلامک ایسوی ایشنز نیوزی لینڈ (FIANZ) كي ذمه دار حضرات في اسيند دفتر على ، جومجد ك احاسطي في على واقع ہے بخطیم کے سرکردہ حضرات ہے ایک ملاقات اور خمبرائے کا امتمام کیا تھا۔ان حضرات ے دریک مقامی مسائل پر مفتلو ہوئی ، اور و در بی باتوں کے علاو ویہ علوم ہوا کہ بنوزی لینڈ میں حلال گوشت کی تیاری اور تزییل میں اس تنظیم کے نمائندوں نے علاء کرام کے مشورے ے طریق کا رمزت کیا ہے، اور اس کی یا قاعد و گرانی کی جاتی ہے۔ مقای علماء نے تصدیق کی کدید طریق کاران کے مشورے سے مرتب ہواہ۔ ress.com

اس طاقات سے پہلے مولانا عامر مبار کیوری صاحب نے ویلنکش انھیری بریم بھی کرائی، بیشهر بهاژول اور سندری شاخول سے بعرانوا ہے، زیاد وتر مکانات بہاڑول کی و بھلاین بر واقع ہیں، اور سمندر کے ساحل جن کے ایک طرف سرسز بیاڑ اور دوسری طرف سمندور مويزن نظرة تاب، يزية خوش مظرين، ومطشركا علاقه في محارتول سعرين ب، شهد چونکہ نیوزی لینڈ کی خاص پیدادار ہے، اس لئے یارلیمنٹ کی ممارت شہد کے تھنے کی فکل يْن بناني گئي ہے، اورايک جيب وخريب نيكنالو تي بيان عام ہے كه بني بنائي شارت كوايك جكدے افغا كردومرى جكد نقل كرويا جاتا ہے۔ شرك اى حصد مي ايك كى منزل مارت ہمیں دکھائی گئی جو پہلے مراک کے دوسرے کنارے پر واقع تھی ، اُے اُٹھا کر پہال منتقل كرديا كيا ب-آك لينذي ايك جكه بم نے مكان افغانے كامنظر خود و يكھا۔ وہاں بينے بنائے مکانات کی ایک مارکیٹ ہے، خریدار کوجومکان پہندہو، ووافعا کر لے جاتا ہے، اور جس بلاث پر جاہے اُسے آنے کو بتا ہے، یہ عجیب وغریب طریق کاریحی ہیں نے کسی اور ملک میں و یکھایا سناتیمیں تھا۔ ککڑی کے مکانات میں تو یہ بات انتی مشکل نہیں ، لیکن بیال ك حفزات كاكبتا بك ريقل بينث سه بني بوني شارتوں كے ساتھ بھي كياجاتا ہے، چنانچە دىلىنىڭ بىل جى قارىيە كۈنىقى كىيا گياد دىيىنىڭ كى قارىيەتقى \_

بده ۱۰ رشوال کی سه پهرېم ویلنگلن سے بذر بعیہ وائی جہاز نیوزی لینڈ کے چوتھے برے شہر ملٹن چنچہ میر می برا سر سر وشاداب شہر ہے، اور مسلمانوں کی بری تعداد یہاں آباد ہے۔ بیباں کی ایک مجد میں جس میں زیاد ور تمازی صوبالی معنزات ہیں، عصر کے بعد بیبان مجی اعلان کے مطابق میر ااگریزی میں خطاب جواء اور بعد میں موال وجواب کی ایک نشست۔ جس کے بعد ہم آک لینڈ کیلئے بذر بعیکا ر دوانہ ہوئے ، اور رات کے قیام گاہ کلے کیتے۔

یوں تو نیوزی لینڈ قدرتی مناظر سے تعرار اب الیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ خواصورت علاقتہ جنوبی جزیرے میں کوئنس ٹاؤن ہے۔ دورة نیوزی لینڈ کے آخر میں ہمارے میز بالوں نے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں لے جانے کا پروگرام بنایا علی السی

غدى ليند كاليد كالير من المراد المراد المراد كالمراد كالمراد المراد المراد كالمراد كا مسلمان خاصی تعداد میں آباد ہیں،اس کے بعداس نے کوئنس ٹاؤن پہنچایا جو واقعیۃ اسے قدرتی حسن وجمال میں اپنی مثال آپ ہے، تین طرف برف بوش پہاڑوں کے درمیان ایک قدرتی جبیل اوراس کے درمیان فکے ہوئے سرسز جزیرے نے سادے ملاقے کوغیر معمولی حسن عطا کر دیا ہے اور میلوں تک کار میں سفر کریں تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا منظر دموت أظارود يتاب

کوئش ٹاؤن سے واپسی کے بعدایک دن مزیدآ ک لینڈیس گز ارکر ۲۴ رشوال کی مج روانگی ہوئی ،اورہ مرشوال کی مسیح بفضلہ تعالیٰ کراچی واپسی ہوگئی۔

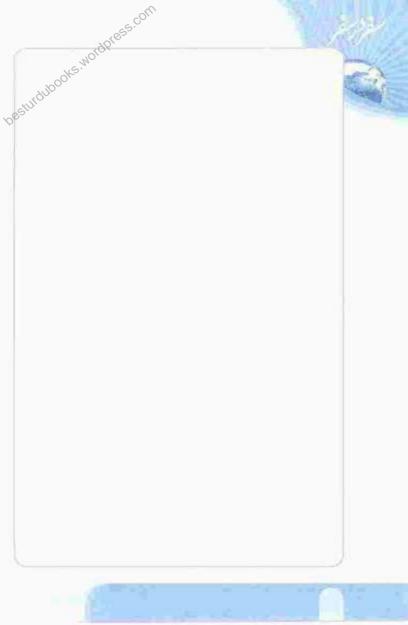

Destund books , NOrthress com

# ثنام كادُوسراسفر

جۇرى2005،

ذ والحيد١٣٢٥ ١٠



albooks.wordpress.com

# نثام كادُوسراسفه (جۇرى2005ء / دوالحيم nra)

حمد وستأنش اس ذات كيليج ہے جس نے اس كارخانة عالم كو وجو د بخشا درود وسلام اس کے آخری و فیبر ملک پر جنہوں نے و نیاض حق کا بول بالا کیا۔

"جبان ديده "مين شام كے سفر كا ذكر جواء اس كے أنيس سال بعد ٢٣ جنوري ٢٠٠٥ وكو دوبارہ شام جانے کا اتفاق ہوا، اس مرتبه شام میں ایک ہفتہ قیام رہا، اس دوران دمشق کے علاو جمص ، حماة اور حلب بحى جانے كا افقاق ، وا، اس مفرش مزيد مقامات ير حاضرى كى سعادت لمی اور مزید معلومات حاصل ہوئیں۔اس سفر کے دائل دراصل ڈاکٹر محرحمور تھے جو شام کے باشدے ہیں، مرحمدے وین شاعیم ہیں، اور امریک ش انہوں ئے گائیڈنس فا ننانس کے نام مے مسلمانوں کیلئے مکانات حاصل کرنے کا ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہ، جوال وقت امریکہ میں اس مقصد کیلئے کامیاب ترین ادارہ ہے، اور اس کی شرقی ر بنمانی کیلئے انہوں نے جو بورڈ قائم کیا ہواہے، مجھے اس کی سر برای سونی ہوئی ہے، وقتا فو قناس بورؤ كاجماعات مخلف مقامات يرجوت رب بين ،ان كى خوابش تقى كداس كا ایک اجماع شام ش بھی رکھا جائے تا کروہاں کے حبرک مقابات اور وہاں کے علاء کی زیارت بھی ہوسکے ۔ چنانچانہوں نے اس مرکائقم بوی خوش ذوقی ہے تر تب ویا میرے ہینے موزیزم مولانا عمران اشرف سلمہ بھی گائیڈٹس کے بورڈ کے رکن ہیں، اس لئے وہ بھی سفر

Audoorgan Orderess com میں مانو تھے، اور میرے چھوٹے میٹے عزیزم مولوی حمان اشرقہ ا بھی شام کی زیارت کے شوق میں جمراہ ہوگئے۔ شام کی بہت می خصوصیات کا ذکر تو میں اپنے پہلے سفر نامے میں کر چکا ہوں ، اس مرالیان واليجى شام كى زيارت كے شوق ميں بمراہ ہو گئے۔

جن نے مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا، زیرنظر تحریر میں صرف اٹھی کے تذکرے پراکٹھا کرتا

# جامع أموى اوراس كےنواح میں

جامع أموى كالمفصل تذكره مي اين يبلي مقرنات من كرچكا بول-اس مرتبه جامع أموى كى زيارت كے وقت حارب دو قاهل دوست ساتھ تھے۔جنہوں نے شام ك تاریخی مقامات کی خصوصی تحقیق کی ہے۔ ایک تو شیخ واکل حنیل صاحب ہیں جوعرصة وراز ہے بندوے خط وکتابت کرتے رہے ہیں، دوسال قبل ج کے موقع پران سے ملاقات بھی ہوئی تحی اور چند ما قبل جب براور معظم حضرت مولانامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم نے شام کا سفر کیا تو دہ ان کے بہترین رفیق کے طور پر ساتھ رہے، دوسرے کویت میں ہمارے فاضل دوست شفخ ناصر المجمى جوالي محقق عالم جين، أنبين جب بحرين كے شخ فظام يعقو لي ے معلوم ہوا کہ میں اور وہ گائیونس کے اجماع میں شرکت کیلنے دعش جارہے ہیں اور میں چندروزوبال مفيرون كا تووه محى شام آميح ، چونكدوه ايخ متعد دهيقي كامول كيليزبار بارشام آتے رہے ہیں،اس لئے بہال کے ملاء اور تاریخی مقامات کی خوب واقفیت رکھتے ہیں۔ ان ووٹول حضرات کی معیت میں جامع اُموی اور اس کے ٹواخ کے بارے میں پکھونئ معلومات ماصل ہوئیں۔ جامع أموى كے شال مغربي كونے ير أيك كرو ہے جس كے بارے میں بیبان کے علماء ومشائع کے درمیان میہ بات مشہور ومعروف ہے کہ بیامام غزائی رجت الله عليه كاخلوت كده تعا، اى طرح معيد ك بال من جنوب مغرب كى طرف محراب الحتابلد کے دائیں جانب ایک تمرو ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہال علامہ موفق این قدامدرهشدالله علیه (صاحب العنی) درس ویتے رہے ہیں، ای کرے میں آج کل

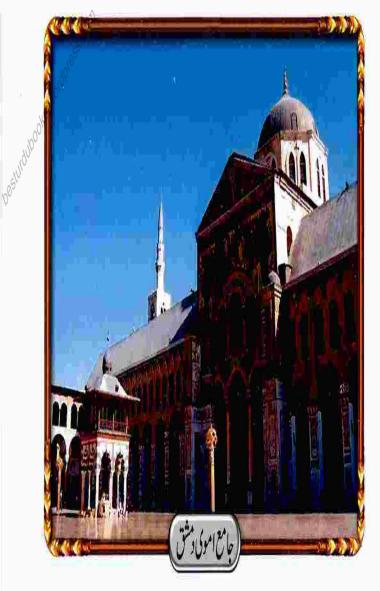

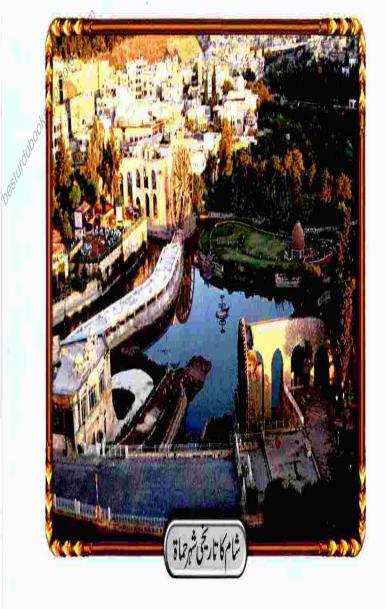

Jord Press, con

مشائع شام میں بزرگ ترین عالم شیخ عبدالرزاق طبی درس دیے ہیں، دوہ آئ کل ج کیا جے کیا جائے گئے جھے بوے نے اس لئے ان سے طاقات کا شرف حاصل ندہو سکا۔ جامع آموی کا جنوب مغربی بردازہ جو بحراب التاقعید کے درمیان واقع ہا گرآس ہا ہم بازار کی طرف تعلیمی فو سلطان فورالدین زقتی رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کی طرف جائے ہوئے وراسا آگ چل کریا تھی جانب آبک جگہ گئین کے دروازے سے بندگی ہوئی ہے، واکل ضبلی صاحب نے بتایا کہ اللہ دھتی ہوں ہے کہ ایس کا علاقتہ صحابہ کرائم اور علائے سلف کی یادگاروں سے بحرابرا جامع آموی کے آس باس کا علاقتہ صحابہ کرائم اور علائے سلف کی یادگاروں کی زیارت ہے۔ بیٹی ناصر المجمی اور شیخ واکل ضبلی نے ان یادگاروں میں جن اہم یادگاروں کی زیارت کے ایس کی دیارت کے کرائی ، ان میں دارالحد دیے الائم فی بطور خاص قابل ذکر ہے۔

دارالحديث الاشرفيه

بید دارالحدیث جامع آموی کے شال مغرب میں قلعد دھت کے دروازے کے قریب واقع ہے۔ حدیث کا بد بابرکت مدرسے قبیر کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ابو نی رحمتہ اللہ بلیہ کے سیتیج الملک الاشرف مظفرالدین کو حاصل ہوئی تھی۔ اس لئے اس کو \* دارالحدیث الاشرفیا ' کہاجا تا ہے۔ جب وسلاج میں اس کی تقییر کھل ہوئی تو ملک اشرف نے اس دور کے مشہور حافظ حدیث علامتی الدین بن العملاح رحمت الله علیکو یہاں کا ہی فا الحدیث مقرد کیا ، جو تیم و سال یہاں درس حدیث دیتے رہے اور پیمل بیٹ کرانہوں نے وہ شہرة آفاق مقدمہ این العملاح تالیف کیا جو اُصول حدیث کے بہترین ماخذ و مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔

ای دارالحدیث کے چوتے شخ الحدیث علامہ فی الدین نووی رحمته الله علیہ (شارح مسلم) نتے جو بیماں تقریباً بارہ سال تک (<u>۱۲۵</u> هـ تا <u>۱۲۵ هـ) دری حدیث دیتے رہے۔</u> ای تقلیم مدرسہ کے نویں شخ الحدیث علامہ ابوالحجات مزی رحمته الله علیہ تھے جن کی مشہور کتاب ' تمہذیب الکمال' مسحاح سنہ کے رجال پراہم ترین ماخذ بھی جاتی ہے۔ علامہ مزی

عام معدوم مراعز د مشالط عليه يهال تيكس (۲۳) مال (۱۸ ي و ع ۲۳۲ هـ) مک در ک دوي تر ب- أن کے فوراً بعد ای دارالحدیث کی سربرای شیخ الاسلام علاستقی الدین بکی رحمته اند عظیدنے فرمائی اوران کے احداُن کے صاحبز اوے علامہ تائ الدین بکی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرے این کثیر رحمته الله علیه (صاحب تغییر این کثیر ) بھی ای دارالحدیث کے سربراہ کی حیثیت میں ورال وستارے إلى-

يد بابركت تاريخي وارالديث في من حوادث روزگار كاشكار موكيا، بيال تك كدايك عیسانی فض نے اے تر یدلیا کین تجر تیم ہویں صدی میں بینے پیسف مراکشی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے فرید کر دوبارہ دارالحدیث کے طور پر بحال کیا اور پہاں درس حدیث جاری کیا۔ ا نبی کے صاحبزادے علامہ محد بدرالدین احسنی رحمتہ اللہ علیہ بلادشام کے متاخر علاء میں ہ ارالحدیث کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیا ہے والد کی وفات کے بعد صرف باروسال کی عمر میں دارالحدیث کے متولی ہے اور پھر تمام عمرا بنی وفات (۱۳۴۵ء) تک بیال درس حدیث -4121

آج کل اس دارالحدیث کے سربراہ شیخ حسین حسن صعیبہ جں۔اب سطیم الشان تاریخی درسگاہ یا قاعدہ اعلیٰ معیار کے دارالحدیث کی فقل میں تو یاقی نہیں رہی الیکن بیال ایک ٹانوی سطح تک کی درسگاہ اب بھی جاری ہے۔حسین حسن صعبیہ قدیم طرز کے روایتی عالم ہیں، ایک رات پہلے ڈاکٹر حمور نے بندہ سے ملاقات کرانے کی غرض سے چیدہ چیدہ علاء كوا يك عشائيه بريد توكيا فغا، جس مين هينخ و بيه زحلي ، هينخ سعيد رمضان اليولي ، هينخ حسام الدين فرفوراور ڪيخ حسين حسن صعبيه وغير و بھي مدعو تھے۔ باقی حضرات ہے تو ميں پہلے ہے واقف تھا،لیکن بیخ حسین حسن صعبیہ ہے میری پہلی ملا قات تھی اور پہلی ہی نظر میں اُن کے نورانی سرایا کود کچرکردل نے ان کی طرف خاص کشش محسوں کی ۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وارالحدیث الاشرافید کے سربراہ ہیں۔ای وقت انہوں نے دارالحدیث آنے کی دعوت دی تھی اوران ہے میں دس بے کا وقت طے ہوگیا تھا۔ اس مبارک در سگاہ میں داخل ہو کر اور بید

rdpress.com السوركر كے كديمان كيے كيے جبال علم وكل كافيض جارى رہا ہے، ول كى جيب كيفيت بتى ي شخصیدنے بدی محبت وشفقت سے استقبال کیا اور ہمیں اس متبرک محراب میں لے مجے، جوسالها سال تک حافظ این الصلاح ،علامه نو دی، حافظ موسی ،علامه یکی ، حافظ این کشر رحت الله عليم جيع عبقري علماء كاستعقر رعاب

اس حاضری کےموقع پرمیرے بیٹول عزیزم ڈاکٹرمولوی عمران انٹرف اورمولوی حسان اشرف سلمبها کے علاوہ بحرین کے شیخ نظام یعقو لی ، کویت کے شیخ ناصرانچی اور دُشٹن ہے شیخ واکل حنیلی اوربعض ووسرے علیا مساتھ تھے۔ان تمام حضرات نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ یس پیهال بینچه کرانیس حدیث کا درس اوراس کی اجازت دول۔انتہاء یہ کہ پینچ حسین حسن صحبیہ بھی ان کے اصرار میں شریک ہو گئے ۔ اُن کی اس فرمائش نے جھے بخت آ زمائش میں مِتَا كرويا \_ بيال طامتي طور سے بني تكي مت تدريس بر بيشنا ايك جسارت معلوم ہوتي تھي ، لیکن ان تمام عفرات کے اصرار کو قال نیک چھتے ہوئے حصول برکت کیلئے میں نے ان کو حديث مسلسل بالأولية ستائي في في نظام يعقوني يمل سه بيرب بيني مولوي عمران اشرف سلمدے فرمائش کریکئے تھے کہ وہ میرے والد ماجد هضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمتہ الله بايركا عبت "الاذ ديساد السمنسي على البسانع الجنبي" ماتحد لـ كراً تمي في الم ناصرانجی نے اس کی کا بیاں کرا کرتمام حاضرین بین تشتیم کردیں ،اور پھراس فیت کا وہ حصہ ميرے سامنے بڑھاجوحضرت والدصاحب قدس سرہ کی اسانید عدیث بھشتل قفااور پہلی بیٹے کر ایک اجازت نامہ تحریر کرے تمام حاضرین میں تقیم کیا۔ میرے لئے اس مشرک وارالحديث كساته وبيعلامتي نببت يعي ايك عظيم سعاوت تقي

لجیل ہمیں کہ قافہ کل شود ہی است

دارالحديث النوربيه

اس دارالحدیث مشرق می چندقدم کے قاصلے برایک اور" دارالحدیث" بجواس وقت غیر آبادے۔ کہاجاتا ہے کہ بدومشق کا سب سے قدیم دارالحدیث ہے جوسلطان

ordpress.com نورالدین زنگی رحمته الله علیانے اپنے وقت کے امام حدیث حافظ این عمل کی رحمته الله علیه كيك منايا تعاراس لئة اس كا نام" وارالحديث النورية" بي بيتمارت الرجية بكل تبرآباد ے، لیکن وائل حنبلی صاحب کے ایک دوست اس کی دیکیے بھال کرتے ہیں۔ انہوں کے ہارے لئے بدالارت کھول، بہال قبلے کی مت ایک بوسیدہ محراب کے پھر شارت کی قدامت کی گواہی دے رہے ہیں۔ حافظ ابن کشر رحمتہ اللہ علیہ نے علامہ ابن افیر جزری رحمته الله عليه كے حوالہ سے لكھا ہے كہ سلطان تو رالدين زنگي رحمته اللہ عليہ پہلے و وقعض ہيں جنبول نے دارالحدیث کے نام سے کوئی مدرسة تائم کیا (البدایة والنبایة سس: ١٩٨٥، ج: ١٦ه دار جر ١٣١٩ه ) يه وي دارالحديث ب جس جي ايم اس وقت كحرب تھے۔ علمام ومثق میں یہ بات مشہور ہے کہ حافظ ابن عسا کر رحمت اللہ علید فے تاریخ ومثق اس وارالحديث من تالف فرمائي- تاريخ ومثق كيا عيد أتى جلدون يرمشتل الك مظيم السَّلْكُورِيدُ يا ب محصرف را مع كيك سالها سال جائيس مام كويدوشق كا تاريخ ب، ليكن حقيقت مين يورع عالم إسلام إوراس كرمشا بيركام بسوط تذكر واوراحاديث واسانيد اور جزح وتعدیل کا بھی برداوستا دفتر ہے، تاریخ پراٹی تھیم کتاب اس سے پہلے نیس کھی گئی تھی ، اُتھی جلدوں کی اس کتاب کوشائع کرنا بھی کارے دارد قفا۔ چنا نچہ چند سال سیلے تک سى اشركوا على شائع كرن كاحوسانيين اواتهاءاب يفضله تعالى ١٥٠٥ وين يديوري كى يورى شائع مولى ب-تصنيف وتالف كابي جوب جوصرف الك صحص كى كاوش ب،اى دارالحديث كايك چوف ع كر يرفرش يربيش كرانجام يايا تفاراللداكير ائق وارالحدیث بیس جن اکابرعلاء تے درس دیاءان بیس حافظ عم الدین برزالی (متوفی

<u> 279</u> عدیث اللہ ہیں۔ جوشام کے دوسرے بڑے مؤرخ بیں اور علم حدیث میں مقام بلندے حامل ہیں۔علامہ ابن تیمیہ دحت انڈ علیہ کتے ہیں کہ ان کی نقل پھر کی کلیر ہوتی ہے۔ (حافظ التن كثير قرمات إن اسمعتُ العلامة ابن تيمية يقول: نقل البوراني نقرفي حجور (البداية والنباية يس ١٨٣، ع:١٨)

oks wordpress com

مقام ابي الدرداء رضي الله عنهٔ

حامع اُموی ہے کچھ فاصلے برقلعہ ومثق کی شالی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی می مجد ہے جس رِمسجدا في الدرواءلكها تواہب، تيز ريابھي لكھاہ كه ' بيرحضرت ابوالدرواءرضي الله عنه كا مقام ہے" بلادشام میں" مقام" کالفظ مزار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے،اور جہاں کھی كا قيام ربابو، ات بھي"مقام" كهدوية بين اس مجد كے مشرقي كونے ميں ايك قبر بني ہوئی ہے، جس برنکھا ہے کہ بہ حضرت ابوالدرداء رضی انشدعنہ کی قبر ہے۔ یہاں ان کی قبر کا ہونا تاریخی طور پرمفکوک ہے کیونکہ جافظ این عسا کر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ دمشق میں سی روایتن فقل کی بین جن سے معلوم ہوتا ہے کے حضرت ابوالدرواء رضی الله عند کی تدفین الباب الصفيرك قبرستان مين موني تقي . ( تاريخ اين عساكر باب ذكر فعنل مقابرة الل وشق . ٣١٨:٢ )ليكن بياجيرتيس ہے كه يميال ان كا قيام رباجو۔حضرت ابوالدرواءرضي اللہ عندأ أن زاہ وعابد سحابہ کرام میں ہے ہیں جنہیں نبی کریم ﷺ نے ''حکیم اُمتی'' (میری اُمت کے تھیم) کا لقب عظافر مایا تھا۔ وہ انسار کے قبیل خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور غز وہ بدر کے موقع يرمسلمان بوئ شخه عزوه أحديبلا جهادتهاجس مي وه نصرف شريك بوئ، بلك شجاعت ك وه جو بروكها ع كدة مخضرت مكافئة في أثيل "بجترين شهواد" (هم الفارس) قرار دیا۔ آپ مالی کی وفات کے بعد انہوں نے دمشق میں سکونت احتیار کر لی تھی اور حضرت فاروق اعظم رمنى الله عند كرعبد مبارك مين جب حضرت امير معاوييد منى الله عند يبال ك كورز مض البين ومثق كا قاضى مقرر كرديا كيا تفا- وه تاريخ اسلام ك تعليم معركول یں شریک رہے اور دمشق میں انہوں نے روایت حدیث کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ (ان كے حالات كي تفصيل كيك د كيمية الاصاب ص ١٠٦٥، ١٠٥٠ وج. ٣٠)

اُن کی مبید قبر کے برابر میں ایک اور قبر ٹنی ہوئی ہے، اور اس پر کلھا ہوا ہے کہ بیر مشہور حنبلی فقیہ علامہ موفق الدین ابن قد امدر حسّد اللّٰہ علیہ کی قبر ہے۔ جھے اس کی صحت کی قتیق خبیں ہو تکی لیکین ان کا جامع اُموی میں درس ویٹا تقریباً تو اُنز ہے مشہور ہے۔ اس لیے پچھے MANUE SECONI

بعید نیس ہے کدان کی تدفین یہاں ہوئی ہو۔ جامع اُموی کے اردگرد کا پیرِ جارا علاقہ تاریخ اسلام کی پیٹیل القدر شخصیتوں کے انفائی قدمیہ ہے مہکا ہوامحسوں ہوتا ہے اوراس کا گیف ہم جیسے ہے جس لوگوں کو بھی مجموع ہوئے بغیر نیس رہتا۔

# حافظ ابوالحجاج مزى رحمته اللدعليه

دمشق کے اس قیام کے دوران متعدد ایسے مقامات ادرا کی مخصیتوں کی زیارت ہوئی جو میرے وکھلے سفرشام میں نہیں ہونگی تھی۔ جن بزرگوں کی قبروں براس مرتبہ حاضری ہوئی، أن عن حافظ ابوالمحيانٌ مرِّيٌّ، علامه ابن تيهيُّه، حافظ ابن كثيرٌ أور علامه ابن قيمٌ خاص طور ير قاتل ذکر ہیں۔ اوّل الذکر تیوں بزرگوں کی قبریں دعثق کے اُس قبر ستان میں بیان کی جاتی بیں جومقبرة العوفیا کے تام مصرورے، اب یقبرستان بحیثیت محموقی توشم ہو یکا ہے اور بيبال جامعه دمشق كى بعض عارتيس بن گئي ہيں، نيكن ان تين بزرگول كى قبرين ابھى تك ياتى يں رحافظ ابوالحجاج مرتبی رحمة الله عليه جن كالصل نام يوسف بن الزكى ب اور لقب جمال الدين ہے،علم حديث اوراساء الرجال كے ووامام ہيں جن كى كتاب " تبذيب الكمال" صحاح منڌ كے رحال يرمنتدرترين ما خذمجي حاتى ہے اور حافظ ابن جزّ نے تبذيب العبذيب اورتقریب اهبدیب ای کی بنیاد پر تالیف فرمائی جی به نیز اطراف بران کی کتاب تحظ الاشراف مشہور ومعروف ہے۔ بیاصلاً حلب کے رہنے والے تقے انیکن پھر دمثق کے محلے مؤ ہ میں آباد ہو گئے تھے، اس لئے اُٹیس مز ی کہاجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اُٹیس علم حدیث اوراسانید کی معرفت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وقت کے جلیل القدر بحد ثین مثلاً علام آقی الدين بكي رحمة الله عليه وفيره وشكات بش ان كي طرف رجوع كرتے تصران كه شاگره علامہ تاج الدین بکی نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی بہت میں مثالیں پیش کی ہیں جن يش علم حديث كے طلب واسما تذه كيليج بزے جيتى اور ناور نوائد ہیں۔ ( و يکھيے طبقات الشافعية للسكيِّيّ من ٢٥٥٠ ٢١٤٤، ج:٦ وارالمعرفة بيروت ) حافظة ش الدين ذبيرٌ جيسے نقاد اور مصرحديث أن كي بار عين يتصروكرت جي:

oks.wordbress.com

#### "هو صاحب معضلاتنا و موضح مشكلاتنا"

(الدرالكامنه بلحا فظائن تجرَّيس: ٣٠٠ ، ٣٠)

ہدوہ صاحب ہیں جو جاری وجید گیاں دور کرتے اور جارے لئے مشکل مقابات کو واضح کرتے ہیں۔

ان کی هر تو سال سے زیادہ ہوئی ، گردوا پے لئے کوئی سواری ٹییں رکھتے تھاور آخر هر تک پیدل چل کر مدرسہ جایا کرتے تھاور اس پر جائے ہیں بھی شنڈ نے پائی سے شل فر ماتے تھے، انتہائی فرم خو، کم گواور ہا وقار پر دگ تھے، ان کی مجلس میں بھی کسی کی فیبت ٹییں کن گئی۔ مال ودولت کی طرف بھی توجہ نیس فر مائی اور زیادہ تم تشکدتی میں بسر کی ، بیہاں تک کد آخر میں معافی ضرورت کی بناء پر اپنی مائی تا از تالیف' تہذیب الکمال' کا اپنے تھم سے کہ کلھا ہوائے فرفر وقت کرنے پر مجبور ہوئے۔ (الدرا لکا منہ للجا فقا ابن تجر ہیں : ۲۰ سم، ہے: ۳) جا فقا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان کے داماد تھے اور انہوں نے بیان فر مایا ہے کہ وہ بہت کم دن بیادر ہے۔ جو سے کون حدیث کا درت و سے کر جو دکی تیاری کر رہے تھے کہ اوپا تک چیت میں درد اُٹھا ہے تھ کے دان حدیث کا درت و سے کر جو دکی تیاری کر رہے ہے کہ اوپا تک ہیت

(البدلية والتهاية من ١٨٤، ج: ١٨)

## علامدابن تيميدر حمتدالله عليه

ووسری قبر حافظ مؤی کے مایئر نازشا گرد علامداین تیمیدرجت الله علیہ کی ہے، اگرچہ نیارت قبور کے بارے بھی ان کا مسلک معروف ہے، لیکن شدرحال کے بغیر کسی بزرگ کی قبر پرسلام عرض کرنے کو دو بھی ناجا ترقیق کہتے ، دوسری طرف ان کے تفر دات کے بادجود ان کے تیم بعلی ان کی خدمات جلیلہ اوران کی شجاعت وعز بہت کی بناء پردل میں جمیش ان کسلے عجب واحز ام کے جذبات موجز ن رہے ہیں، اس لئے ان کی قبر پرسلام عرض کرنے کہا

کی تو فیق ہوئی۔

Medoks Wordpress com علامدائن تيميدر متدالله عليه جاري تاريخ كى ان شخصيات بي ي جن من لوك مو مأافراط وتقريط كالشكارب إن الن كياف تظريات اور بعض فقي اغروات كالذي بناء برائبی كن مائے ميں كھے صفرات نے أئيس كمراه قرار ديا، اوراس كى بناء برائيس باربار قید و بند کی صعوبتیں برواشت کرنی برایں۔ (اس کی بوری تفصیل حافظ این جڑ نے الدردالكامنه كي مبلي جلد جن صفحة ١٣٨ ہے • ١٦ تك بيان فرمائي ہے ﴾ يبال تك كه أخر عمر میں اُٹیس قاعة ومثق میں نظر بند کیا گیااورو ہیں ۱<u>اوے چ</u>یش ان کا انقال ہوا۔ دوسری طرف ان کے مداحوں کے ایک گروہ نے ہر ہرمعا ملے بیں ان کی انتاع اور دفاع بیں انتا غلو کہا کہ ان کے مقابلے میں علما عِامت کی عظیم اور مائة ناز شخصیات کی تنظیف ہے بھی کریز نہیں کیا۔ واقعد بريت كدعلا مدائن تيميد رحمته الله عليد كعلم وهل وأن كزجر وتقوى اورا خلاص و للبیت میں کوئی شک وشید کی تعقیائش نمیں ، اللہ تعالی نے انہیں ہے بنا وقوت حافظ اور وسعت علم کے ساتھ غیرمعمولی زور بیان اور ایک سال قلم عطا فربایا تھا، جس ہے انہوں نے وین كى عظيم الثان خديات انجام دين ،خاص خور برعاد م تقليه جن ان كى اتصانف بحرنا يبدأ كناركى حیثیت رکھتی جیں لیکن مسئلہ پہان سے پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے باطل فرقول کی تر وید میں جو کلای مباحث چھیڑے ، اُن کی وجہ ہے اُن پر تشبیہ و تجیم کے الزبات عائد ہوئے ، ایک طرف انہوں نے صفات متشاہیہ (مثلاً استوا یکی العرش) کے بارے میں یہ مؤ تف اختیار کیا کدان کے فیقی معنی مراد جیں بیکن پیفیقی معنی تلوقات وحوادث سے مخلف میں ، ان کی کنه غیر معلوم ہے اور ان پر'' بلاکیف'' ایمان رکھنا جاسیے لیکن دوسری طرف جب اس مسئلے پر بحث ومناظر و کی گر ما گری نثر و کے ہوئی تو ''دختیقی معنیٰ' پرزورد ہے کے جوش میں وواثبتانی تازک تفسیلات شن داخل ہو گئے جو" بلا کیف" ایمان کی حدودے آ مے تھیں ،اس سيطية بعض الكي تعييرات اختياركيس جوتشيدكي مرحد كوتصوري تحيس اواقعديد ب كدياري اتعالى کی ذات وصفات کے بارے میں فلسفیانہ مودی فیاں انسان کوبعض اوقات ایسے دلدل میں

باسراس معسراس عصراس عصر جات المانات بهت بین، اس الحاسف الدی بارے بین ' باکیف' ایمان رکھتے کا صرف دعویٰ ہی تیس کیا داس بیٹل بھی فرمایا۔ کاش کہ علامه ابن جميد رحمته الله عليه اسينة آب كوجعي سلف عظريق كم مطابق اي حد تك محدود ر کھتے اور مزید تفصیلات بیس داخل ندہوتے رکین واقعہ بیے کہ اس ملسلے بیں ان کی معتد ب تحریروں کے مطالعے کے بعد کم از کم بیں یہ جھتا ہوں کدان کی تاویل ممکن ہے اوران کی بناء برانبین برادراست مشبه یا مجسمه بین شامل کرنایان کوقدم عالم کا قائل مجسنا درست نبین \_ جبال تك ان ك فقيى تفردات كالعلق ب-علائ كرام كى أيك جماعت في أنين شروط اجتماد كا جامع قرار ديا ہے (مثلاً علامه ابن الزيكانی البداية والنباية ،ص: ٢٩٨، ن ١٨) اورحا فظش الدين ذبي أفي ان يربيترين تيمروفر مايا يهاكه:

وقد انفرد بفتاوي نيل من عرضه لأ جلها، وهي مغمورة في بحر علمه، فاللَّه تعالىٰ يسامحه و يرضي عنه، فمارأيت مثله و كل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك.

(でこいのとしておはして)

انہوں نے بعض قناوی میں تفردا فقایار کیا جن کی بناء پرانیس پُرا بھلا کہا گیا، لیکن پر قاوی ان کے علم کے سمندر میں حجیب عملے ہیں، انڈر تعالیٰ ان سے چٹم ہوتی فرمائے اور ان سے رامشی جوہ میں نے ان جیسا آ دی شیس و یکھا اور آمت کے برقر د کا حال یہ ہے کہاس کے اقوال میں ہے کچھقاتل تبول ہوتے ہیں اور پکھے چھوڑ دینے کے لائق۔"

اگرچدحافظ وجين كى طرف ايك رساله" زشل العلم"ك تام عد منسوب ب جس س معلوم موتا ہے کہ وہ بعد میں علامدائن تیمیدر مت الله علیہ کے بخت مخالف ہو مجے تھے، لیکن اس كى نىبىت حافظ ۋېچى كى طرف يورى طرت ئابت كرنامشكل ب\_واندىيجاندوتعالى اعلم\_

حافظا بن كثير رحمته الله عليه

عام کا دسراسر فظ ایمن کشیر رحمت الله علیه "مقبرة الصوفیه" میں جو تمن قبریں ہاتی رہ کئی ہیں،ان میں تیسری قبر جو علامہ الآلاجيج رحمت الله كى يانكتى كى طرف ہے، حافظ ابن كثير رحمت الله عليه كى بيان كى جاتى ہے۔ ان كا نام اساعیل تھا، انتب نماوالدین اورکشیت ابوالفد امیر بیرحافظ مؤ ی کے داماد بھی تھے اور ان کے خاص شاگر دہجی۔ وہ علام این تیب رحمتہ اللہ علیہ کے بھی شاگر و تھے اور شافعی المسلک ہونے کے باوجود ان کے بعض نظریات میں ان سے شفق بھی ۔ لیکن طافظ ذہبی کی طرح انہوں نے بھی علامداین تیمیدرحمتداللہ کے مناقب بیان کرنے کے بعدان پر بڑا معتدل وبالجملة، كان من كبار العلماء ومشن يصيب ويخطني وقد صح في البخاري: "اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويتوك إلا صاحب هذا القبر (النافية).

خلاصہ بیہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑے ملاء میں سے تھے اور دوسرے علاء کی طرح ان ہے بھی سیح ہاتوں کے ساتھ فلطیاں بھی ہوئیں اور بھاری کی سیح حدیث میں ہے كه فيصله كرنے والاحق تك وَنفِيني كي كوشش كر كے تھج فيصله كرے تواے دواجر ملتے جي اور کوشش کے باوجود فلطی کر جائے تو ایک اجر بیز امام مالک بن اٹس رحمتہ اللہ علیہ نے نبی كري الله كالمراك كاطرف اشاده كرت و عالم ماياك: "آب الله كامواير فَعَنَى كَا قُوال مِن يَجِمِقا بَلْ قِبول مِوتِ بِين اور يَجِيقا بَلْ رَكُ. " (الديد الديد بن معديد ال

عافظاہن کشررمت الله عليه بعري ميں بيدا ، وئے تھے، بيصرف تين سال كے تھے كمان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لبنداان کی برورش ان کے بڑے بھائی شیخ عبدالوہاں نے کی اور وقت سے کبارعلاء ے علم عاصل کرنے میں اُن کی مدد کی۔ اُن کی تغییر پر شصرف علاء وقت نے احتاد کیا بلکدہ و بعد میں تغییر کے بنیادی ما خذ میں شار ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے تغییری روایات نقل کرنے پر ہی اکتفائیوں کیا ہی فی اولیات نقل کرنے پر ہی اکتفائیوں کیا ہی فی الحکہ اور جرح وقعد میں کا بھی فی الحکہ اور جرح الارخ اسلام کے متعد کرتین ماخذوں میں سے ہے۔ کیونکہ انہوں نے تاریخ طبری ، کامل اندن اخیر ، تاریخ الارملام للذہبی اورائے کی خوادی خل کی تواریخ کوسائے رکھ کروا قعات کا احتاب فرمایا ہے اور اس میں استفاد روایات کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مذکر کروا قعات کا احتاب فرمایا ہے اور اس میں استفاد روایات کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مذکر کروا قعات کا احتاب فرمایا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت علم کے ساتھ اثبیں ؤوق عبادت بھی عطافر ما یا تھا، یہاں تک کہ
ابن حبیب رحمہ اللہ نے آئیں ''امام ؤی انسیع والعبلیل '' (نسیع ولبلیل کا امام) قرار دیا
ہے۔ (انباء الفر للحافظ ابن تجربس: ۳۲ ہے: ۱) اس کے یاوجوداللہ تعالیٰ نے قافہ طبعیت
عطافر مائی تھی اوران کی مبلیس یا کیزو قداق کی حال ہوتی تھیں۔ شعروادب کا بھی ذوق تھا
اوران کے یدوشعراس ؤوق کی شہاوت دیتے ہیں:

تُمُثُرُ بِسَا الْأَيَامُ تَتَرَى وَ إِلَّمَا لَسُاقَ إِلَى الْآخَالِ والعِينُ تَنظِرُ فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المثيب المكذّر

(إنباء الحمير بأنباء العمردا: ٠ ؛ ذكرمن مأت ساؤ ٧٧٤)

جارے سامنے وان جی کہ گذرے مطب جاتے ہیں اور جم جی کراچی آ تھوں کے سامنے موت کی طرف بنگائے جارے جی جوانی جو گذرگل ہے اب نہ وہ وائیں آنے والی ہے اور نہ ہے باو حایا جس نے زندگی مکدرکروی ہے، جائے والا ہے۔

۵ ارشعبان ۲۵ عد کووفات پائی اوراین دواستادول کے ساتھ پہال مدنون ہیں۔

علامدابن قيم رحمتداللدعليد

دمثق کے باب الجابیہ کے آگے گذرتے ہوئے جارے ایک دفیق سفر نے ایک تبری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بیطا مدائن قیم رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے، اس لئے وہاں بھی سلام عرض کیا، ان کا نام شس الدین تھے بن الی بکر تقار ان کے والد علام اران جوزی رحمت اللہ ナリノカイト

dbress.com عليك قائم كرده مدرس بوزيد كمجتم تقدال في اليس قيم الجوزية بخليها تا قاران ك نسبت ہے یہ"ا بن قیم الجوزیہ" کے نام ہے مشہور ہوئے۔علامہ ابن تیمیہ رحمتہ الکہ جلبہ کے شاگردوں میں بیسب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے۔ پہاں تک کہ قبیر بھی ان کے ساتھو کائی اور اُن کے افکار کے شارح وناشر کی حیثیت سے پیچانے گئے ۔ کم ویش ہر منظے میں وہ علامه ائن تيميه رحمته الله عليه كيه بهم نواتهيء بلكه جن كلامي مسائل كاعلامه ائن تيميه رحمته الله عليه ك سليط بين يجيه ذكراً ياب، أن بين بدائة شخ بي بين اس لحاظ بي آح بزه ك كمعلامه ابن تيبيد متدالله علياتي جوافكار لي ليمقالول شي بيان ك عظير انبول في أن كواسية مشبور تصيد ي على المراونة الن القيم كما مع المراب المراب المراب المراب نے جوانعیرات افتیار کیں ،ووان کے شیخ کی تعبیرات سے زیاد و تقیید و ملامت کا نشانہ بنیں ۔

علامدائن قيم رحمة الشرعليد كي ايك خصوصيت أن كي وه كتابيس بي جوانبول في تزكية لنس كے موضوع رئائهي بين اور عظيم الشان فوائد كى حامل بين - بهم جيسے طالب علم أن كى کما بول سے استفاد و بھی کرتے آ ہے ہیں اور بہت ہے وہ اُسمور جن میں انہوں نے جمہور ے الگ راستہ اختیار کیا ہے، ان میں اختیاف بھی۔ لیکن ان کے علم وفضل اور ان کی خدمات يقييناً قالل احرّ ام ومحبت بين-

# علامہ شامی کے پڑیوتے سے ملاقات

اس سفر کا ایک یادگار واقعہ علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ کے بیزیوتے ہے ملاقات ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفج صاحب قدس سرؤ جب شام تشریف لے گئے تضافو علامدشاى رحمته الله عليد ك ايك يزايوت مفتى ابواليكس رحمته الله عليد سے ملاقات موئي تقى جو بعد مين شام ك مفتى بحى رب معلوم مواكم مفتى ابواليكر رحمة الله عليه كايك حقیقی بھائی بیٹی محدمر شدا بوالارشا داہمی ایتید حیات ہیں۔ چنانچہ مارے دوست بی واکل حنیلی اور مین ناصر اجمی نے ان سے مغرب کے بعد ماناتات کا وقت لیا، اور ہم اُن کے مکان پر حاضر ہوئے۔ شخ مرشد کی تمراس وقت پھانوے سال ہے ادروہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جوتقریباً

Swordpress.com ان کی ہم عریں ومکان میں تنبار سے بی ۔ انبول نے بتایا کدر دالحار کے مصنف ائن عابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ اُن کے داوا کے چیا تھے،اورانہوں نے بوری رڈالحکارا ہے بھائی مفتی ابوالٹیر سے پڑھی تھی، اور انہوں نے اپنے والدمفتی ابولٹیر سے۔ بیٹنے مرشد عرصة ورازتک دھن میں قاضی شرعی بھی رہے اور وہاں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد گوشد تھیں ہیں۔ شعف کے باوجودانہوں نے بوی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ روّ الحجار کی اجازت بھی دی،اور كچھ كتابين بھي عطافر مائيس۔ اس ملاقات بيں شيخ نظام يعقو لي دينج ناصراتجي دينج وال عليلي اور میرے دونوں مٹے بھی موجود تھے۔علامہ اتن خابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ اور اُن کی كتابول ع جم طالب علمول كو جوفيض يتجاب اورأن ع جوسلسل رابط ربتاب،اس كى بناء پر بیننج مرشد کی ملاقات بین جهارے لئے بوی هلاوت کا سامان تھا۔

علامه جمال الدين قائمي رحمته الله عليدك يوت عصلا قات من المجى في بنايا كروشق مين علامه بهال الدين قاكى رحمة الله علي كي يحقق يوت یشخ سعید بن ضیاءالدین متیم ہیں،ان کے پاس علامہ قاملی رحمته الله علیه کا پورا کتب خانہ بھی ہے اور وہ چنج مرشد کے بعدان سے ملاقات کا وقت لے چکے ہیں۔ چنانچے ہم لوگ چنج مرشد کے بعد اُن کے مکان پر پینچے، وہ بڑے خلیق، متواضع ، اور علم دوست بزرگ ہیں، اُن کی ببیشک جاروں طرف حیت تک کمابوں ہے بھری ہو کی تھی۔ علامہ جمال الدین قاممی رحت الشعلية تيربوي صدى بجرى ك عالم بين جن كى وفات اسساه يس بوكى ووآخردورك محقق علاء میں شار ہوتے ہیں جن کی تالیفات کی تعداد سو کے قریب ہے۔جس میں ان کی تغییر''محاس الناً ویل' سب سے زیادہ ابھیت رکھتی ہے اور''تغییر القائی'' کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے سب سے پہلے اُن کا نام دارالعلوم میں پڑھنے کے دوران اُس وقت معلوم ہوا جب میرے والد ماجدر حمتہ اللہ علیہ کو اُن کا رسالہ ''الفتو کی فی الاسلام'' کہیں ہے مستعار ملا۔ اس زبانے ش فوٹو اسٹیٹ کارواج نیس تھا، اس لئے حضرت والدصاحب نے مولانا عظمر بقاءصاحب مظلم سے اس کی پوری نقل کرا کرجلد بندھوائی اوراسینے واتی کتب خانے

مي ركحي \_

شام کا در رستر ارتجی ۔ بحد میں ان کی کمایوں میں سے "مقنیر القائی" کے علاوہ اُ صول حدیث پران کی کمایی '' قواعد التحديث' سے استفادے كا اقباق جوا اور اس سے أن كى غزارت علم، وسعت ﴿ مطالعه اور محققات مزاج كا اعداز وجوار أن كالأنق يوت استاذ سعيد بن ضياء الدين في جوآج کل ایک او یب کی حیثیت سے زیادہ شہور ہیں ، اُن کا کتب خانہ دکھایا معلوم ہوا کہ ان کے وَاتِّي كَتَبِ خَائِے مِينَ تَقْرِيناً دو بِزار كَمَّا فِين تَقِيسِ ، اورقريب قريب بركمّاب بران كے لكھے ہوئے ٹوٹ گواہی ویتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وقت نظرے مطالعہ کیاہے، انہوں نے ''تغییرالقاتی'' کامسود دمجمی دکھایا جو بوے یا کیز و خطر میں لکھا ہوا تھا، پھریدانکشاف بھی کیا كتنبير القامي كوشائع كرتے وقت فواد عبدالباقي صاحب نے اصل كتاب كے بكھ ھے حذف بھی کردئے تھے ان میں ہے کچے جھے انہوں نے اصل مسودے ہے ہمیں دکھائے جومطيوعة تغيير بين موجود فين جن-

علامہ بھال الدین قائمی رحمتہ اللہ علیہ مسلکا المحدیث تھے انکین دوسرے غداہب کے ائمه وعلماء كانتيائي قدردان ،أن كِقلم ب فتلف رائع ركيني والعلماء كيلي تقل الفاظ نظنے كا كوئى دستور نه نقاء وہ اپنى تحريروں ميں شخ آكبر مجى الدين اين عرقي اور امام غزاليَّ كى کتابوں کے اقتباسات ای وقعت وعزت واحترام کے ساتھ لقل کرتے ہیں جس کے ساتھ علامدابن تيسيد اورائن قيم كا قتباسات تقل فرمات بين- چونكدان كي تفسير آخرى دوركى تصنیف ہے،اس لئے اس میں گذشتہ مفسرین کے اقوال کا خلاصہ اور عبد جدید کے بہت ہے مسائل پرفکرانگیز بحثیں بھی ل جاتی ہیں۔

يشخ حسام الدين فرفور

قریبی زمائے شے علائے وعلق میں جینے صالح الفرفور رحمت اللہ علیہ کا نام علمی حلقول میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کے بڑے صاحبز ادمے بیخ عبداللطیف الفرفور ہمارے ساتھ بجنع اللفد الاسلامي ميں شام كى فمائندگى كرتے ہيں اور ان كا تذكرہ ميں'' جبان ويده''

ے میر اتعارف اس وقت ہوا جب انہوں نے روّالحتار کی تیرہ جلدیں جوان کی تخریج حقیق كے ساتھ شائع ہوئى ہیں مجھے كرا چى بھوائيں اور واقعہ بيہ ہے كہ انہوں نے جس محت ، عرق ریز کا اورخوش ذوتی کے ساتھ فقد خفی کی اس عظیم کتاب کی خدمت کی ہے، آے دیکھ کرمیں آ فرین کیے بغیر شدہ سکا۔ رڈ الحکار، جے حاصیہ این عابدین اور ہمارے ملک میں فآہ ئی شای بھی کہتے ہیں۔ عرصت ورازے کی ایسے کام کا تظار میں تھی جس کے ذریعے مسائل كالتخراج اورماخذ كي مراجعت آسمان جوجائ اور فيغ حسام الدين فرفورني واقعتذيبيكام كرك علماء كا يهت برا قرض جايا ب- من في اي وقت أثيل مباركباد كا خط لكها تقار ڈاکٹر حور نے علائے دمشق کا جواجھا گارات کے کھانے پر بادیا تھا،اس میں ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی،اوران کااصرارتھا کہ میں ان کے مدرسہ یا گھر پر حاضر ہول۔وقت کی کمی کے وی نظری وعده ند کرسکا تھا لیکن سارے دن ان کے فون آتے رہے تھے،اس لئے قاکی صاحب کے بہال سے ہم ان کے مکان پر مطع محقے، خیال تھا کہ مختفری ما قات کے احد اجازت لیں گے الیکن ان کی باغ و بہارمجلس نے اُغضے شدویااور پھرو ہیں برانہوں نے رات ك كحاف كا تقام بهى كرايا، جوعلاءان كرساتحداس كام بن شريك بين ،ان علاقات مجمی کرائی اینے والد کے بوے میتن آ موز واقعات سائے اور پھر بوے دل آ ویز ترخم کے ساتھ فعیس بھی سنائیں۔ رات محے تک بیجلس جاری رہی اور تمام حاضرین اس سے لطف

حل كاسفر

جارون وشق میں گزارنے کے بعد جارا پروگرام طلب جانے کا بھی تھا۔ جو وشق کے بعد شام کا دومرا برا اور تاریخی شهر ہے۔ چنا تیجہ ہم جعہ ۲۸ رجنوری کی میج نو بیجے بذر بعد کار ومثل ہے رواند ہوئے۔ کار کے ذریع سفر کرنے میں پیش نظریہ تھا کہ راستہ میں جمعی ، جماء اورمز و بيےشروں بن محى تھوڑ اتيام بوجائے۔ چنا تياس پروگرام كے تحت بم في

Desturduboo Sylver Desturduboo جعد كى نماز خمص بين يزين كااراده كيا بوا تفار تقريباً وُحانَى محفظ كازى شيرهم ين داهل بونى\_

تمض میں

حمص شام کا وہ مشہور شبر ہے جو کئی زمانے میں قیصر روم کی اقامت گاہ بھی رہا ہے۔ حضرت الوعبيد وابن جراح رضي الله عند نے ومثق کی فقح سے فارغ جوکر حضرت خالدین ولیدرضی انشدعنذ کو بیال بهیجا تفااور پیرخودان کے ساتھو آ کرشامل ہو گئے تھے۔شروع میں پیال از ائی ہوئی الیکن بعد پی اہل شہر نے سلح کی پیککش کی اور اس طرح ومثق کی طرح مید شریحی صلحاً فتح ہوا اور محابرہ تا اجین اور پڑے علام اور الل انڈر کا مرکز ریا مشہور روایت کے مطابق هفرت خالد بن ولیدرضی الله عندیمین پر مدفون بین اورانمی کے نام پر بیال کی ب ہے بری جامع مبجہ خالدین الولیدرضی اللہ عنہ کہلاتی ہے۔ ہمیں نماز جعدای مجدیش ادا کرنی تھی، چنا نچہ ہم اذان اول سے ذرا پہلے مجد میں داهل ہوئے ،مجد بوی پُر شکو ہھی اور مؤذن كى اذان نے سال باعد ديا، يورى معيد نمازيوں سے بحرى ہوئى تھى ، اور شديد سر دی کے باوجود پورائٹکن آ باد تھا۔ ایک تو جوان خطیب نے مفید خطید دیااوراس کے بعد تماز جعدادا کی گئے۔ جعد کے بعداعلان ہوا کہ احتیاط الظیمر ادا کی جائے گی، چٹا ٹیے لوگوں کی خاصی تعداواس میں شریک ہوئی۔ یہ احتیاط الطهر ہے فقہاء نے بدعت کیا ہے بعض ممالک میں اس شبہ کی بناء برادا کی جاتی ہے کہ شاید جمعہ کی صحت کی شرا نظ میں سے کوئی شرط مفقود ہو۔ يس في ي تركتان يس بحي اس كارواج و يكها، ليكن يح بات يد ب كديد بالل جز ب، اوراى ساجتناب كرنا عائية -

معجدى كايك كوشے بين حضرت خالدين وليدرمني الله عنه كامزار بيان كيا جاتا ہے، وہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ جن کے نام اوران کے کارنامول سے مسلمانوں کا بچہ بجدوا قف ہے، انہوں نے اسلام کیلئے سوے زیادہ چنگیں اور یں اوران کا پر مقوار مشہورے کہ ''جس رات میں مجھے کوئی تی تو بلی دلین ویش کی جائے ، یا مجھے کسی الرکے کی ولادت کی

شام کاد در اسل شام کاد در اسل خوشخری دی جائے ، مجھے آس دات سے زیادہ مجوب تیل جو مختول سے بھری ہو کی جو اور الانھی اس میں مہاجرین کے کسی لشکر کے ساتھ دیشن سے تبروآ زیاہوں۔"

(1:でいれんかしかり)

جنگ رموک کےموقع بران کی ٹو ٹی تم ہوگئی تھی ، انہوں نے بہت اہتمام ہےا۔ تلاش کروایا،اوگوں نے اس اہتمام کی دیہ بوچھی تو فرمایا کہ بیں نے اس ثو بی میں حضور سرور دوعالم ﷺ علی موے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔جس جنگ میں بھی بیٹو بی میرے ساتھ ہوتی ہے،اس میں چھے کھی آ کھیوں اللہ تعالی کی طرف سے مدر کا مشاہد و ہوتا ہے۔ (1201- Wall : 5.7)

یہ بھی کرشہ قدرت ہے کہ آتی جنگیں اڑنے کے باوجو دھنرت خالدین ولیدرضی اللہ عند كى وفات بسترير بوفى اوران كالبيمقول عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه في أهل كرايد :

لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدولي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي بشيئ أرجى عندي بعد أن لاإله الا الله من ليلة بنها وأنا متترس

> والسماء ثهلني تمطر إلى الصبح حتى نغير على الكفار. جہاں جہاں مجھ لل ہونے کا گمان موسکا تھا، میں وہاں وہاں (شبادت كى طلب يس) كينها الكن مير ، مقدر يس كى قعا كديس اہے بستر برمروں اور کلہ طیبہ کے بعد مجھے اپنے کسی عمل سے اتنی زیادہ ( ٹواب کی ) اُمیڈیس جتنی اس رات سے ہے جو میں نے سر یردُ حال رکھ کراس حالت میں گزاری که آسان سے مین تک بارش برئ رہی اور صبح کے وفت ہم نے کفار برصلہ کیا۔"

اس کے بعدانہوں نے وسیت کی کدمیرے تمام ہتھیاراور گھوڑے اللہ کے راہتے ہیں جہاد کیلئے دیدیے جائیں۔مشہورتو میل ہے کدان کی وفات جمص میں ہوئی لیکن دومری

شام کا ده راسو روایت بیا بھی ہے کدانبوں نے مدید متورہ میں وقات پائی اور دعشرت مرز جھی ایند عند بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے ،علامہ حوی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کو سیح قرار و یا بھی لیکن حافظ این جُرِّفر ماتے ہیں کہ اکثر روایات ان کے حمص میں وفات یائے ہر دلالت کر آج بير) \_ (مجم البلدان عن ۳۰ ۳۰ والاصابية ص ۲۱۹ من ۲)

ای میجد کے ایک اور گوشے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے صاحبزادے عبيدالله بن عمر رضى الله عند كي قبر بتائي جاتي ہے اور علامه حوي رحمته الله عليہ نے حضرت خالد ین ولیدرضی اللہ عند کی قبر کے قریب دوآ ہے' وجلہ وفرات کے فاتیج حضرت عیاض بن هنم رضى الله عنه كي قبر كالبحي ذكركيا ہے۔ جمع عن ميں آيك اور جگہ حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه كا مزار يكى بنا جواب، ليكن واقعد بدي كالمخلف صحابداور بزرگول عرمزارات ك بارے میں روایات اتن مختلف میں کہ کوئی بات یقین کے ساتھ کہنی مشکل ہے۔

غماز جمعہ کے بعد محد خالدین ولیدرضی اللہ عند کے خطیب بڑی محبت اور تیاک ہے ملے اور انہوں نے میحد کی خاص خاص جگہوں کا معائند کرایا۔ ہم میحدے <u>لگا</u>تو ایک عمر رسیدہ بزرگ رہتمائی کیلئے ساتھ ہو گئے اور گاڑی کے گذرتے ہوئے ایک جگدڈک کرانہوں نے بتایا کہ پیال حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیہ کا مکان تھا۔ کعب الاحبار ان تابعین میں ے ہیں جواصلاً ببودی اور چھیلی کتب مقدر کے بوے عالم تھے، بی کریم مقطاف کے عبد مبارک میں پیدا ہو بھے تھے،لیکن زیارت ہے محروم رہے اور آپ میکھٹے کی وقات کے بعد مسلمان ہوئے ،ان سے اسرائیلی روایات بہت مروی میں اور میں نے ' علوم القرآن' میں ان کی استنادی دیشیت بر گفتگو کی ہے۔

حمص سے تقریباً بچاس کلومیٹر کے قاصلے پرایک قلعہ" قلعہ انصن" کے نام مے مشہور ہے، ہمارے رہنما ہمیں وہاں لے گئے ، برمر مبز وشاداب دادیوں کے درمیان ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ایک نہایت معظم قلعہ ہے، جواصل میں بیسائیوں نے بنایا تھا، اور علاقے میں سب سے بلند مبلہ ہونے کی بنام پر دواہے آس پاس کی مسلمان بستیوں کے مراز المراز ا

خلاف قل وغارت گری کیلئے استعمال کرتے تھے، بالآخرایو بی دور میں اے مسلمانوں سے فیے کی وختی کے اس قلعے کی فیے کے اس شاہ کرتے ہے جائے ہے۔ اس قلعے کی فیسیل پرچ ھاڑا ہے فیے کرنے والوں کے عزم اور حوصلہ کا اندازہ وہی فیفس کرسکتا ہے جو پہاڑے وامن میں کھڑ ابوکر اس کی بلندی کو و کیھے۔ قلعے کی فیسیل سے چاروں طرف پہیلی ہوئی سرمیز وادیوں کا منظرائنہائی ولفریب تھا، یہاں بنی ہوئی ایک مجد میں ہم نے تماز عصراوا کی۔

#### حاةيس

ومثق سے نظے ہی ہمارے پال شرحماۃ کے ایک نوجوان عالم شخ مرہف کا بار بار
موبائل پرفون آ رہاتھا کہ صلب جاتے ہوئے رائے میں حماۃ شہرش ضرور کچھ قیام کریں۔
علب کے معروف عالم شخ نورالدین فتر سے (جن کی علم حدیث پر متعدد کتابیں اہل علم میں
مقبول میں) میری پہلے سفرشام کے وقت سے ملاقات تھی، شخ مرہف نے بتایا کہ وہ بھی
حماۃ میں ہیں، اوران کی بھی خواہش ہے کہ ہم رائے میں وہاں رکتے ہوئے جا کیں۔
حماۃ شام کا ایک اور مشہور تاریخی شہر ہے جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔
علامہ یا تو سے حوی (صاحب بھی البلدان) اور علامہ زین الدین حموی (شارح الا شیاہ
والنظائر) بیمیں کے باشدے ہے۔ یہ شہر دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے، زمانہ
جالمیت سے بیشرا پٹی تہذیب وتدن کے اعتبارے مشہور تھا، امراؤ القیس نے ای کے
بارے میں کہا ہے کہ۔

تقطّع أسبابُ اللّبَانَةِ و الْهَوىٰ عشِيّةَ جاوزنا حمَاةً وشيزرا

مائنی قریب بین بھی پیشرطاء کا مرکز رہا ہے اور بھی وہشہر ہے جہاں کے علاء کو بعث پارٹی کے اقتدار کے بعد شدید مصائب کا سامنا کرنا چار جہاں علاء کا قتل عام ہوا اور اب , wordbress.com

بھی بیاں کے بہت سے علما پہلوں میں بند ہیں۔

چونکد بیشرطب کراست ای میں بڑتا ہے، اس لے خیال موا کر فی مرجلان کی ب دعوت قبول كرلى جائے ، چنانچ بهم مغرب كے وقت اس شهر ميں داخل ہوئے اور شخ مر جف کے مکان پر پہنچاتو وہاں تھا ہ کے علماء کا اچھا شاصا بردا اجتماع تھا، شیخ نورالدین عزیجی موجود تقے۔عشاء کے بعد تک بہال ان ابل علم کے ساتھ پڑ لطف مجلس جمی رہی۔ تمام عاضر اِن نے مجھ سے اجازت حدیث کی فرمائش کی اورا چی ٹا ایلی کے باو چووٹیر کا ٹیس نے ان حضرات كواسينة تمام مشائخ كي اسانيد كي اجازت دي شيخ نورالدين عمرٌ آج كل بلوغ المرام كي شرح لکھنے میں مصروف بیں اس کی ایندائی جلدیں اور اپنی یکھم بدتا لیفات وتبوں نے عطا فرمائيں ۔ وقت مختفر تھا، اور منزل ایھی وور ،اس لئے عشاء کی نماز کے بعد ہم جلد ہی بیمان سارداندوع

### مع واورد رسمعان

تماة ، نظف كربعد طب يبل الك اور قديم شرمز ورائة ثان آ تا باس كا مشهور نام معزة العمان" باورمشبوريب كرة الخضرت عظف كصافي حضرت فعمان بن بشیر رضی اللہ عند بیبال ہے گذرے تو بیبیں بران کی وفات ہوئی اور بیبیں وہ مدفون ہیں۔اس لئے اے"معز ह العمان" کہا جاتا ہے اور یکی ووشیر ہے جہاں تر کی کامشبور شاعر ابوالعلاءمعزی پیدا ہوا تھا،اوراس کےعلاو دہجی بہت ہےعلاء جومعزی کی نسبت ہے مشہور ہیں پہیں کے باشندے تھے۔

محز وتل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر درسمعان کے نام ہے ایک جگہ ہے۔ سمعان ایک نہتی کا نام ہے ( واضح رہے کہ اسمعانی" کی نسبت سے جوعلاء معروف ہیں ( مثلاً علامہ عبدالكريم سمعاني ) وه اس شهر كي طرف منسوب نبيس، بلكه اسينة سمي جدامجد كي طرف منسوب جِن جَن كا نام معان تفار (اللباب في تبذيب الانساب لا بن البررس: ١٣٨، ج:٢) اس میں بیں ایک عیسائی راہب کی خافقاد بھی ،عربی میں راہیوں کی خافقاد کو در کہتے ہیں، اس

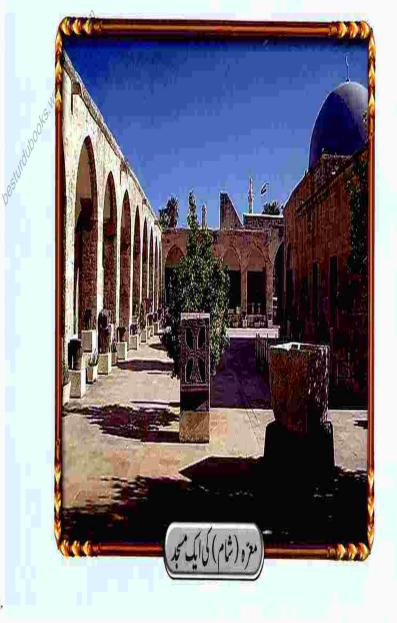

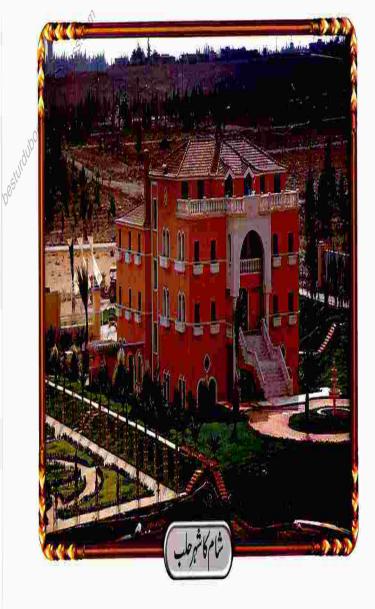

کارومراسور کار اس خانقاه کانام در سمعان ہے۔ اس جگدگی تاریخی ایمیت اس دیدے ہوئی کر حضر النص عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه اي حكه مرض الوفات ميں جنتا ہوئے اور خانقاد کے راہب ے اپنی قبر کیلئے میکہ فریدی۔ (تاریخ الاسلام للذہیں۔ ص:۲۰۵، ن: ٤)۔ پر بیبی بران کی وفات ہوئی اورای مبلہ بران کا مزار ہے۔اگر جداُن کے نام سے ایک مزار تھی بھی بنا ہوا ہے جس کا ذکر میں چھیے کرچکا ہول لیکن مجھ سے کدوہ دیر سمعان ٹیل مدفون ہیں۔ تمام متندموً رتبين نے يہي بيان كيا ہے كدان كى وفات اور تدفين و مرسمعان ميں ہوكى۔ (طبقات ابن سعدس ٢٠٥٠، ٥٠٠٥، خ ٥٠ - تاريخ الاسلام للذيبي ش ٢٠٥٠، خ : ٤ - سرة عمر بان عبدالعزيز لا بن الجوزي عن ٣٢٣)\_

حضرت عمر بن عبدالعزيز کے مزار پر

هاري كانزي دير معان شن داخل دو في تو آسياس چيوني ي ستي تقي داوراس شن ايك بری مسجد بنی بیونی تھی وای مسجد کے اصافے میں جعشرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اورائبی کی پائلتی میں اُن کی باوقا اہلیہ حضرت فاطمہ کا۔ ان دونوں کی قبر پرسلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه كالهم گرا مي كني تفاف كامخناج تويس، بيه تاريخ اسلام کی وعظیم شخصیت ہیں جنہیں یا تجان خلیفراشد کہا گیا ہے۔ (علامدائن جوزی نے حضرت مجابلًا، سعید بن المسیب" اورحسن بصریٌ وغیرہ کے اقوال ُعَلَ کئے جیں کہ انہوں نے حضرت عمرين عبدالعزيز وحنة الله عليه كوخلفاء داشدين مبديين بين شاركيا - سيرة ٠ ٢٠ ٤٠ ۳۷ )۔ انہوں نے اس وقت حکومت کی باگ ڈورسنجالی جب بنوأمیہ کے خلفاء میں بادشاہت کارنگ آج کا تھا، اور حکمرانی میں شرق احکام کی یا بندی کا اہتمام باقی نہیں رہا تھا۔ أن سے پہلے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے دورخلافت میں چھاسلاح کی ناتمام کوشش کی تھی رکین وہمحض چند جزوی اصلاحات تھیں۔ اُس دور کے حساس علاءاس صورتحال ہے ناخوش اور بریشان تھے۔اُسی زمانے میں وقت کے جلیل القدر محدث اور فقیدام رجاء بن

rdpress.com حیوۃ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے متعدد محابہ کرام کے شاگر و تھے الاوراب وقت میں شام كرسب سے بوے عالم بجھتے جاتے تھے (تذكر والحفاظ للد جي جس ١١٨- ١٥٤) أنبول ف ملاح حال كيف قليف ليمان بن عبد الملك كي إلى الرونفوذ حاصل كيا، يهال تك كرظيف ال براعتاه کرنے گئے۔ جب سلیمان بن عبدالملک مرض وفات میں جتاا ہوئے اور اپنے بعد کیلئے کی کوظیفہ نام دکرنے کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹے ایوب یا داؤ دکو نام زدکرنے کا ارادہ كررب من الله تعالى عرت رجاه بن هيوة في ان ع كها:"الله تعالى عد اربي ، آب اسینے پروردگار کے پاس جارہ ہیں وہ آپ سے اس معالمے میں بھی بازیری کرےگا۔'' سليمان نے يو جھا: 'چرآ ب كس كامشوره ديتے بين؟'' حضرت رجاء بن حيوة نے فرمايا: معمر بن عبدالعزيز كونامز دكر جا كيل " سليمان بن عبدالملك كوخوف تفاكه خاندان كـ لوگ سخت مخالفت کریں گے۔لیکن حضرت رجاء بن حیوۃ نے ان کی ہمت بندھائی اور بالآخر انہوں نے حصرت عمر بن حبدالعز يز رحت الله عليه كوخليف نامز ذكر ديا۔

(تاريخ الاسلام للذي يس ١٩٢،١٩٢ ي ٤)

خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک تھیلے اور خوش ہوشاک ٹوجوان تھے، اور ان کی جال ڈ حال شخرادوں کی طرح تھی، لیکن خلافت کی ذمہ داری سنعیا لتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آ حمیا۔ ابوالفرخ اصبانی نے حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه كے ايك جمع عرصالح نے فقل كياہے كه جم نے اپنے وهو في ہے كيد ر کھا تھا کہ ہمارے کیڑے دعشرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کیڑوں سے بیجے ہوئے پائی ے وجو یا کرو، کیونکدان کے کیڑول میں مشک بہت ہوا کرتی تھی۔اس خصوصیت کیلئے ہم وحونی کوزیاد و چیے بھی دیتے تھے، کیکن خلافت کے بعدان کے کیٹر وں کا حلیہ ہی بدل گیا۔ (الأخَاني مِس ١٥٥ءج: ٨) \_ خلافت كے اعلان اوران كے بيلے خطبے كے بعدوالي جائے ك لح ان ك ياس شاى سوارى لا فى كى ، تكرانبول في واليس كردى اورائي ذاتى فيرير سوار بوكرواليس مصفاور بهلاكام بيكيا كداسية اوراسية خاندان كى سارى دولت بيت المال

ٹام کا دہر استر میں وافل کردی، چھیلے محمر انوں نے لوگوں کے جو مال فصب کے تھے، ایک ایک لانک سب كولوثائ ، فكالمانة عِكسون كاخاتمه كرويا و دخودانتها في ساوگي كي زندگي بسر كي جس بيس بسا اوقات ایک بی جوز امهیوں ان کے جسم برر بتا تھا، ای کورجود حوکر بینیتے رہتے تھے۔اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا خوف ہر دقت ان کے ذہن برطاری ربتا تھا۔ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ دن گِر حکومت کے کا مول میں مصروف رہنے کے بعد رات کو گھر آتے تو عشاء کے بعد بارگاہ اٹنی میں ہاتھ آٹھا کررات گئے تک روتے رہے تھے۔سرکاری باور پی خانے کے چو لیے سے وضو کا بانی مرم کرنا بھی انہیں گوارا شین تھا، عدل وافصاف اور تلوق خدا کی راحت رسانی کیلئے ہوی ہے بودی قربانی ہے بھی انہوں نے دریغی نہیں کیا، ان کو ڈھائی سال ہے بھی پچریم حکومت کا وقت ماہ اورصرف جالیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اس ڈھائی سال میں انہوں نے ملک کی کایا ہی ملیث ڈائی اور خلافت راشدہ کا پوراپورا عمون د کھا کر دنیا سے تشریف لے سکتا ۔ بیستر نامدای جلیل القدر فلیف راشد کی بوری سیرت اورحالات کامتحمل نیں۔علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی سیرت پرمستقل کتاب لكنعى ہےا دراردو ميں مولانا عبدالسلام تدوى رحمة انفد عليه كى "ميرت عمر بن عبدالعزيز" اس کی بہترین تلخیص ہے۔

تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت کی قبر برسلام عرض کرتے وقت ول کی عجیب کیفیت تھی ،عظمت کردار کے اس فلک ہوں پہاڑ کے سامنے اپناد جود زمین پرایک ہو جو محسوس ہور ہا تھا، انہی کی پائٹتی میں ان کی باوفا اہلیہ حضرت فاطمہ "مدفون میں ، وہ فاطمہ جنہوں نے ایک شنرادی کی میثیت سے نازوقع میں پرورش یا کی تھی اور بحرین عبدالعزیزے ایک شنراد و بجورگر ی نکاع کیا تھا،لیکن جب انہوں نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگرتم میرے ساتھ رہنا جا ہتی ہولو ا بيئة تمام زيورات ، بير ، جوابر اورائي يوري دولت بيت المال من داهل كرني موكى تو انبول نے باتا مل جواب دیا کہ جھے آپ کا ساتھ اس سے پیٹلزول گنادولت قربان کرے بھی منظور ہے،اور پھر ساری زندگی اسپناشو ہر کے ساتھ غسر ت کی حالت میں گز اردی۔

عام المعراط عاشقان پاک طینت آولادی المال المال کا المال الم جوشام کا دشق کے بعد دوسرا بڑا اور قدیم شیر ہے۔ ای کوصل الشہباء بھی کہتے ہیں اور عوافی طور براس کی وجاشمید برمشهور ب کد بهال دعرت ابراجیم علیدالسلام في قيام فرما یا تھا۔اس وقت ایک سفید بکری اُن کے ساتھ تھی اور وہ جعد کے دن اُس کا دودھ دو بکر فقراء میں تقتیم فربایا کرتے تھے، فقراء کہتے تھے"حلب علب "اور کی نے یہ جملہ بھی کہا کہ " حلب الشهباء" . " حلب" عربی زبان میں دودھ دھونے کو کہتے ہیں اور ' شہباء' کے معنی سفيد بكرى - جملة كا مطلب يه واكه انهول في الي سفيد بكرى كا دود هدوها ي العامد حموی نے بیددایت فکل کرے اس پر اعتراض کیا ہے کدأس وقت شرحضرت ایراتیم علیہ السلام كى زبان حربي تقى مندشام كـ لوگون كى ـ البيته انبول ئے اس امكان كا اظهار كيا ہے كرسرياني ياعبراني زبان كالفاظ يؤكده بي كاني ملتة بين اس كي شايد اصاب كا لفظ ان میں ہے کی زبان میں بھی دورہ دوستے کیلئے بولا جاتا ہو۔ ( مجم البلدان لکھو گی، ص:۴۸۴ ، ج:۳۰ )۔ لیکن علامہ را ف طباخ رحمتہ اللہ علیہ نے حاب کی جو تاریخ ککھی ہے اس میں اس قصار ہا اس بتایا ہے اور ان کا رتجان ہدہے کہ بیشر قالقہتے بسایا تھا اور ان کے والی کا نام علب تھااس کئے شہر کا نام بھی حلب بڑ گیا اور چونکہ یہاں کی زمین اور پھر سفید تحاس لنة الع شبياء كهاهميا - والله اللم . (اعلام النيلاء بتاريخ حلب الشبياء من ١٨٣٠ ن:١) ـ يدروايت مح وه باش موليكن بدروايت توارز في نقل موتى چلى آئى بي كه حضرت ابراتيم عليه السلام ساس شركوكو في شكوني نسبت ضرور ب، يهان أن كيحض مآثريات جائے ہیں۔

ڈاکٹر حورصا حب کے ایک دوست ڈاکٹر محبود حریثانی حلب ہی کے باشندے ہیں اور انہوں نے طب کی تاریخ اور اس کے مآثر پر برا چھنٹی کام کیاہے اور"احیاء العرب

القديمة "كنام ك كتاب بهى كلهى جد الاستحلب فانتيخة اى أن كافون آياكه أكفرهوى في بحد التديمة "كنام كالمورد التركيم التر

ان چینگشوں میں تطبیق کی صورت ہم نے یہ تجویز کی کہ پہلے دن ہم نے واکر محمود حریثانی کی رہنمائی سے استفادہ کیا اور بعد میں بھی سعید ہازیکی اور اویب ہازیکی صاحب سے حال کے دونو جوان علم استفادہ کیا اور بعد میں بھی سعید ہازیکی اور اویب ہازیکی صاحب نے حال کے دونو جوان علم استاذ سعید رشم اور استاذ جار کھد ان جرے طب آنے کی خبر کن کر ہوگل آگئے اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ رہے۔ واکٹر حریثانی ہمیں سب سے پہلے علب کے قدیم اور تاریخی قاحد میں لے گئے۔ یہ قلد حال کے قدیم شہر کے بھول بھی واقع ہا ہے۔ اور اتام المنہا والمام النہا والمناف میں رومیوں نے تھی کیا تھا کہ اس کی حداث کے دورے فتح تمیں حریثانی کا کہنا تھا کہ اس قاحد کا یہ دیکا رق ہے کہا ہے کہا ہے کہ دور اور میں میں استحار ہے کہا تھا کہا ہے کہ دور کے دور اس کے دور واقع استحار ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ دور کا بھی ہوئی کہا ہے۔ دور ہوئی ہیں بہت دیکھے ہیں میکن ان قعول کے دفا تی اسرار در سوئر ہیا ہی بھی کھنے کا جم نے قطع تو دنیا ہیں بہت دیکھے ہیں میکن ان قعول کے دفا تی اسرار در سوئر کہا ہے۔ کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں ایک نے ان اسرار در موثر کی اس سے موقع نہیں بلا تھا۔ واکٹو تھی تھی ہیں دور کی بھی طرح تورش کی کہا ہی تو تھی بار تفسیل سے بھی ہیں آئی نے ان اسرار در موثر کی جس طرح تورش کی کا میں سے کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں آئی نے ان اسرار در موثر کی جس طرح تورش کی کی اس سے کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں آئی کہ تھی تھی کھی کا کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں آئی کی تھی تھی کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں آئی کی قبیر ہیں دفا کی نظر نظر سے کہا ہار تفسیل سے بھی ہیں آئی کی قبیر ہیں دفا کی نظر نظر سے کیا کیا رہا ہے تھی ہیں کہا ہار تفسیل سے کہا ہار تورش کی جان کی دور کیا کی دور کیا گیا ہوئی کیا گیا ہار تفسیل کیا گیا ہار تفسیل کی جان کی جان کی دور کیا گی دور کیا تھی کہا ہار تفسیل کی دور کیا گی دور کی کی دور کی کہا ہار تفسیل کیا گیا ہوئی کی دور کیا گیا ہوئی کی دور کی کھی کیا گیا ہوئی کی دور کی کھی کیا گیا ہوئی کی دور کیا گیا ہوئی کی دور کی دور کی کھی کیا گیا ہوئی کی دور کی کی دور کی کھی کیا گیا ہوئی کی دور کی کھی کھی کی دور کی کی دور کی کھی کی کھی کی دور کی کھی کی

ين اور خاص طور پراس قلع ش كيا كيا انتظامات ركع مي يي س

یں دور میں ایک مجد ہے جس کے میں ایک جگہ کو "مقام ابرا ایم" کہا جا الاسچاور موامی طور پرمشہوریہ ہے کہ اس جگہ مجمی حضرت ابرا جیم علیہ السلام نے قیام فر مایا تقا۔ بگدیجو

ہیں روپ ہردیہ ہے ۔ لوگ' حلب'' کی وجہ شمیہ حضرت ایرانیم علیہ السلام کے دودھ دو ہے کو کتبے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی وہ جگہ ہے جہاں آپ بکری کا دودھ دو ہا کرتے تھے۔ لیکن اس روایت کی

کوئی سند تیس ہے۔

قلے میں ایک جگہ محکمہ آ ادارقد بید کے لوگ کھدائی میں مصروف میں اور وہاں شہر کی تین حمین برآ مد ہوئی میں ، جن سے بدہ چانا ہے کہ بیشپر تین مرحبہ تباد ہو کردوبار وقیر کیا گیا ہے۔ ایک و بواد کے بارے میں حریثانی صاحب نے بتایا کہ بیرچار بزار سال پرانی ہے۔ واللہ سحان اعلم۔

آج کل چونکد سجد مرمت کی وجہ سے بند ہے، اس کئے باقی وقتہ نمازیں اس کے پہلویس

iordpless.com

ایک اور محدیث بوری بین میدوراصل ایک مدرسر تصااوراس بین بین بروے برے علما موری و سینے اور محدیث بوری بروے علما موری و سینے در ہے بین ای کے ایک کمرے بین وہ حراب رکھی بوئی ہے، جونو دالدین زگی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس بیسائیوں کے قیضے ہے آزاد ہوگا تو میڈوا بیا محوالی محدود بین کے جائی جائے گی۔ بیت المقدس کی آزادی تو دالدین کے جاتھوں مقدر نی تھی ۔ بیسائی بین اور کی انہوں نے منبر تو وہاں پہنچادیا، لیکن نامعلوم وجہ کی بنا، پر محراب وہاں نہ لیا بیا کی جاتھی ۔ چنا نچر بینوں سے منبر تو وہاں بہنچادیا، لیکن نامعلوم وجہ کی بنا، پر محراب وہاں نہیں رکھی بوئی ہے۔ ہم نے نماز عصر ای محید میں اوا کیا۔

منجد کے ساتھ ہی طب کا قدیم بازار ہے جس میں بیھسوں ہوتا ہے کہ صدیوں سے بیہ
اپنی وضع پر قائم ہے۔قدیم عربی کتابوں میں بازاروں کے ساتھ' فانات' کا ذکر ہیشہ
پڑھتے چلےآئے۔ بیتا جروں کے مسافر خانے ہوئے تتے جن میں وہ سامان کی برآ مدکیلئے
قیام کیا کرتے تھے۔ حربیاتی صاحب نے بتایا کہ اس بازار میں بچاس سے زیادہ' خانات'
ہیں۔ان میں سے ایک فمونے کے طور پر انہوں نے ہمیں دکھایا۔ بیا کیک کشادہ چوک کے
اردگرد ہے ہوئے ،وگل تما کمرے تتے، ہیرونی تا جراپنا سامان چوک میں لاکرا تاریخ اور
قریب کی مسافر خانے میں قیام کرتے جس میں اس وور کے لحاظ ہے داھت کے انتظامات
ہواکر تے تھے۔

موئے مبارک

رات کوعشاء کے بعد ہم بھی سعید بازنجی کی کھانے کی دائوت قبول کر چکے تھے، بعد بیں معلوم ہوا کدائی رات کی طرف سے تھی بگر شیخ معلوم ہوا کدائی رات کی بیر دعوت دراصل اویب بازنجی صاحب کو بیسعادت حاصل ہے کدان کے پاس حضور مطابع کا ایک موئے مبارک محفوظ ہے۔ عثانی خلیفہ سلطان عبدالحمید تک اس کی سند متصل بھی وہ بیان کرتے ہیں، سلطان عبدالحمید کے بارے بیں یہ بات معروف ہے کہ

شام المال ا شايدان ك ياس بحى نه موه ليكن انهول في جس ابتهام اور حقيق ب يرتبركا ع في ك تھے۔اس کے پیش نظران کی صحت مستبعد نہیں ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان کے پان کے متعدد موئے مبارک تھے جن کی حفاظت اور برکت کے خیال ہے انہوں نے مختلف قابل اعمّا وحضرات کود نے بھی تھے، اس طرح ان کے بعد تین واسطوں ہے ایک موسے میارک اديب باز كلن صاحب ك والدك ياس كانجاده أيك مخير اورصاحب روت تاجر تھے،جب ان كا انتقال بوا تو اديب بارتحلى صاحب في ان كتام وراه مت يدورخواست كى كد موئے ممارک ان کوعظا ہوجائے ،اس کے بعد ووائے والد کے ترکے میں اپنے جھے ہے ومقبروار ہوجا تیں گے اوراس طرح می تحقیم تیزک ان کی طرف نتقل ہوگیا۔ وہ سال میں آیک مرہبان کی عموی زیارت کراتے ہیں لیکن میری درخواست پرانہوں نے بدکرم کیا کہ شخ معید بازنجکی صاحب کے مکان برایک چیوٹا سا اجٹاع کرکے موئے مبارک کی زیارت کرانے کا بھی اہتمام کیا۔انبوں نے بیعظیم ٹیرک ایک شیشی میں مشک وعمبر بحر کر رکھا ہوا ہے۔ دات کے کھاتے کے بعدانہوں نے تمام حاضرین کواس کی زیادت کرائی اور ہم سب ال افت المشرف موساً م

موئے مبارک کی زیارت کی شرعی هیٹیت

ہات بیاں تک پیچی تو مناسب ہے کہ موئے مبارک کی زیارت اور اس کے تیمک کی شرعي هيٿيت بھي واضح كردي جائے ، كيونكه اس معالم جن خاصي افراط وتفريط يائي جاٽي ہے۔ یہ بات سی احادیث سے ثابت ہے کدآ مخضرت ﷺ نے اپنے موئے ممارک خود محابہ کرام میں تقسیم فرمائے اور سحابہ کرام نے ان کو محفوظ رکھنے اور ان سے برکت حاصل كرف كااجتمام قربايا-اس لليطيع بين جنداحاديث درج ويل بين:

(1)..... حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جمت الوداع کے موقع پر جب تی کریم عظی خطق فرمایا تو پہلے سرے دائیں جے کے بال منڈوائے ،اورائیک ایک دورو S. Mondpless.com

بال لوگوں میں تقتیم قربائے گھر ہائیں جھے کے بال منڈ وائے اور حضرت ابوطلوکو ہال و کے کرفر مایا:

اقسمه بين الناس.

(میم مسلم \_ کتاب الح یس: ۴۲۱، چ: الطبع کراچی) "په بال لوگون مین تقسیم کرد و-"

(۲) معیجی بخاری میں حضرت الس رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تلک اللہ علاقات

خ طلق فر مایا تو ایوطلح رضی الله عند نے سب سے پہلے آپ عظیفے کے موتے مبارک گئے۔ (سمجے بغاری ۔ تناب الوضو، باب ما مغسل یہ شعرالانسان ہمی: ۲۹، ج: ۱)

(٣) ... حضرت محد بن ميرين دحمة الله عليه فرمات بين كديش في حضرت عبيده

سلمانی رحمت الله علیے سے کہا کہ "جارے ہاس جی کریم اللہ کے موعے مبارک میں جو جمیں حضرت الس رضی اللہ عندے فی ہیں۔" حضرت عبیداً نے فرمایا: اگر میرے ہاس

ان میں سے ایک پال بھی ہوتو میرے گئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔'' میں

(ميني بخاري يتناب الوشو، باب مايغسل بشعرالانسان بس: ٢٩، ج: ١)

(٣) .... دعفرت الس رشي الله عند فرمات جي كداميس في رسول الله عليه كواس

حالت میں دیکھا کدهان آپ ﷺ کے سرمبارک کاطلق کرر ہاتھا، اور سحابہ آپ ﷺ کے گرد جع شے اور وہ جا ہے تھے کہ جب بھی آپﷺ کا کوئی بال گرے تو وہ کسی نہ کسی شخص

- 2 / San 25-

ر صیح مسلم، کتاب الفصائل، باب قرب النبی عظیظیرس، ۳۹، ت:۲) (۵)....عثمان بن عبدالله بن موہب کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے جھے معفرت اُمّ سلمہ رضی الله عنہا کے پاس ایک بیالہ دے کر بھیجا، اس کئے کہ معفرت اُم سلمہ رضی الله عنہا کے پاس نبی کر یم عظیظ کے کچھ بال تھے جوانہوں نے ایک شیشی میں دکھے ہوئے تھے، اور بب کمی محض کونظر لگ جاتی یا کوئی اور بھاری ہوتی آتو وہ ایک برتن میں پانی مجرکر معفرے اُم

rdpress.com سلمد رضی الله عنها کے پاس بیلے تے ( ۴ کدموے مہارک کو یانی میں ڈیوالا دو ویانی مریض کو مدر المسلم المسلم الله رحمة الله عليه كتبة بن كه على في ال شيش على جواجك كر ویکھاتواں ٹیں سرخ رنگ کے بال تھے۔

(ميح بخارى اكتاب اللهاس وباب الشيب يس: ٨٤٥، ج: ٢)

(١) .... حضرت الس رضى الله عنه كى والده حضرت أم سليم رضى الله عنها، آخضت على كيان بسر جهاديتين،آپ لله تبلول فرمات، بب آپ الله موجات تو ووالك شيشي من آب مظاف كالبيد مبارك اورموع مبارك جع كرليق تعين اوراى شيشي میں خوشبوبھی ڈالتی تھیں۔ جب حضرت انس رمنی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ومیت کی کدان کے کفن کے حنوط میں پینوشبو بھی شامل کی جائے۔

(مسجح بناري، كمّاب الاستندان، بإب من زارتو مأفقال عندتهم من: ٩٢٩، ج: ٣) مسلم کی روایت میں اس پر بیاضاف بھی ہے کہ 'جب حضور ملک بیدار ہوئے تو اُم سلیم ے ہو جھا" کیا گردی ہوا" انہوں نے جواب ویا" دہمیں بچوں کیلئے اس کی برکت کی اُمید ے۔"اس برآپ علی نے فرمایا" تم نے تھک کیا۔"

(٤) ..... حضرت انس رضي الله عندُ في وقات ك وقت آ مخضرت عليه كا موت مبارک نکال کراسینے شاگر د تا بت البنانی کودکھایا اور قربایا که"میرمیری زبان کے بیچے د کھود و، چٹانچہ دواُن کی زبان کے بیچے رکھ دیا گیا ای حالت میں ان کی وفات ہوئی ،اوراس کے ساتھ آئیں فن کیا گیا۔'' (الاصابالحافظ این مجرّ مزشمة انسّ من ۸۴۰ج:۱)

ان تمام روایات سے بدیات ابت ب کدا تخضرت علی کے موے مبارک یا دوسرے مآ ژے تیمک ندصرف جائزے، بلکھ تھیم سعادت ہے، جس کا محایہ کرام نے ا بتمام فرمایا اور آ تخضرت ملط ف ناس کی تصویب بھی فرمائی۔ (اس موضوع برش نے د عمل فع اللهم "ع: ٣ من ٣ ١٣ من شعل بحث كي ب، الل علم اس ملاحظ قرما كنة -(U

dpress.com البدوويا تمي اسلط من ياور كمنى عائيس البلي بات يدب كدآب الله كالمنطق برکت کیلیے محفوظ رکھناء اُن کا ادب کرنا اور ان کے یائی کو پیناء بیدیا تھی تو جائز اور ثابت ہیں لكِن كُونى الساطر إيته اختيار كرناجس من شرك كي أو آئ الكرديعي اس كرا م كروح يا سجدہ کی بی ویئٹ بٹالینا جائز تبین ہے، کیونکہ سرکار دوعالم علی کی سے پہلی تعلیم شرک اوراس کی مشاہبت سے بیزاری کی ہے۔

دوسری بات بیے بے کم سحار کرام یا تا بعین کے دور ش اللف برزگوں کے باس جوموے مبارك محفوظ تقدان ك بارب يل أيس يقين عدمعلوم تفاكريد واقعت آ تخضرت عظا عی کے تیرکات ہیں۔اس کے برخلاف آئ ونیا کے مختلف فطوں میں جو تیرکات بیان کے جاتے میں اُن کے بارے میں یقین حاصل کرنے کا کوئی ور بعثیں ہے۔البتدان کے بارے میں بیا حمّال ضروری ہے کہ واقعتہ بیراً مخضرت ﷺ کے تمرکات ہوں ، اب بعض مواقع برياحمال قوى باوربعض جكرضعف يوكف بدبات واضح بكر كسابه وتابعين نے جرکات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لئے ظاہر یمی ہے کہ بیاسلدان کی اولا دول يش بحى باقى ر باموگا، چنانچه جهال نسلاً بعد نسل كوئى تيرك محفوظ جلاة ربا موتو تسامح اورشہرے کی بنیاد پراس جگہ احتمال تو می وجاتا ہے اور جہاں اس تشم کا تسامع شاہو وہاں پیہ اخمال ضعف ہے۔

کیکن ایک صاحب ایمان و محبت کیلئے تنہایہ احتمال بھی کافی ہے کہ جس تیرک کی وہ زیارت کررہاے شاید دہ واقعی آنخضرت علیہ کا موئے میارک ہویا اے آپ تھی کے جىداطېر ہے متعل رہنے کا شرف حاصل ہو۔ صرف اس احتال کی بنا پر بھی اگر اس کی زیارت کی جائے تو بیجی ندصرف جائزے بلکہ محبت کا تقاضا ہے۔البتہ ہر چیز کواس کے مقام بررکھنا ضروری ہے اور جہال یقتین حاصل کرنے کا کوئی ڈر ایپہ نہ ہووہاں اس کو یقتین كدر بي تك پنجانا بھي درست نيس۔

ادیب بازیکی صاحب نے ہمیں جس موے مبارک کی زیارت کرائی، أن كے پاس

شام کا درور کی اطرف مید با الله موجود ب اور دومر کی طرف مید بات اللهزید بست که سلطان عبدالحميد في الخضرت على ك يبت عدوية مبارك جمع اورمحفوظ كرف كا الإمام كيا

تماءاس لنے اس تیک میں اصلیت کا احمال خاصا توی ہے۔ اگر چہ سلطان عبدالحبید کے اويراس كى سندمعلوم نبين \_ بهرحال! تهم جيسول كيلته سياحثال بى كياكم لعت بقى؟ الله تعالى

ك فضل وكرم ساس عيرواندوز وخ كاموقع لما-

ي المعلمة المحكى جن كركان يراديب ماحب في عشائيا وراس اجماع كااجتمام كيا تھا۔ ماشاء اللہ بڑے پاغ و بہار بزرگ ہیں، انہوں نے ہمارے استحقاق کے کہیں زیاد و ا کرام ومحبت کا معاملہ فربایا۔ای موقع پر انہوں نے کہا کہ حلب کے جو جھے آپ کی وفیپی کے ہیں وہ میں آ پ کو دکھانا جا بتا ہوں اور کل سارا دن میں آ پ کے ساتھ رہوں گا، اور طب کی اُن قدیم مساجد و بدارس کی سیر کراؤں گا جو ماضی میں بڑے بڑے علیاء کا مرکز رہے ہیں۔ال پیکلش کے ساتھ رات سے محفل پرخاست ہوئی۔

## حل کے قتریم محلے

وعدے کے مطابق اگلے دن صح ساڑ ھے نو بچے شخخ سعید ہاڑتھ کی اپنے بعض رفقاء کے ساتھ پمیں ساتھ لے جانے کیلئے تشریف لے آئے ،حلب کے نوجوان علماء بھٹے سعیدر ستم اوراستاذ جاير كعدان آج بهي هارب ساته علير كيلية آكية واوراس طرح اجها خاصا قافله

شخ سعیہ بمیں طب کے ایک ایسے علاقے میں لے گئے جہاں پکھے کر واقعی پی معلوم ہوتا تھا کہ ہم کئی صدیوں پہلے کے زمانے میں پیٹنی سے ہیں۔انہوں نے ہمیں اس جگہ گاڑی ہے أتارا جوباب انطا كيدكيلاتي ہے۔ حلب شمر كے كرد جوفصيل تقى بير اس كا وودرواز د تفاجوانطا كيد كى ست كمانا لقااس لئة اس باب إنطاكيه كيت بين- تاريخ معلوم ووتاب كرهفرت اپوعبیدہ این جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی الله عتیم حلب کی فق کے موقع بر اس وروازے سے شہر میں واعل ہوئے تھے۔ وشق اور مص کی طرح بیشر بھی محاصرے کے

شام کا در مراسز احد معالبه و مسلم کے تحت شخ والتما اور بیدوہ جگر تھی جہاں سے دعشرات سحابہ کرام پہلی یار مانیک ين فاتح كى ميثيت ، وافل موت درواز ، حاة فارائجى تك باتى بين اورجب بم وروازے کے اتدرواقل ہوئے تو قدیم طرز کے محلوں اور پرانی سر کون کا آیک طویل سلسلہ سائے تھا، باب الطاكيد - چتركز ك فاصلى ياف سعيد نے بمين ايك مجد ك باس ال جا ر کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ وہ سجد ب جہاں صحاب کرام نے حلب میں دائل ہوتے کے بعد ا بنی ؤ هالیں رکھ کر آ رام کیا تھا۔ حلب کی تاریخوں میں نڈکور ہے کہ ای جگہ حضرات صحابہ کرام نے حلب کی سب سے پہلی مسجد تغییر کی جوابتدا میں مسجد الفضائر کی کہلاتی تھی۔ <del>ف</del>یخ ا بوالحن علی بن عبدالحمیدالغصائری بڑے درجے کے ولی اللہ اور حضرت سری منظلی رحمتہ اللہ ك اسحاب ميں سے تھے۔ بعد بين تورالدين زنگي رحت الله عليہ نے يہاں ايک وقف عدر سه قائم كيااورايينه وقت كيشافعي فقيراورزام علامه شعيب ابن احمرأ نذكى رحمة الله عليكويهال فقد شافعی کی قدرایس کیلیے مقرر کیاء اس کے بعدے یہ مجد "محد شعیب" کبلائے گی۔ (اعلام العبل وللطباخ بس: ٩٥ ،ج: ١) اور چونک يبال محاب كرام في شهر جن واقل بوكرا في وْ هالِيس رَ مَى تَحْمِيس اس لِنَهُ السَّالِينِ الْعَلْمُ الْقَالَةِ " معجد الاتراس" بجي كهدوسية بين جس ك معنى إن" وهالون والى محد-"

تضور کی نگاہیں بہاں اُن اولوالعزم محابہ کرام کا پڑاؤ دکھیدری تھیں جو ترب کے محراؤل ے اللہ كاكل لے كر فكے اور رحت كى كھٹا كى طرح كيد بيك روم اور ايران كے أفتى ير جهامحظ بالثداكبريه

ھنے سعید بڑے یاذ وق اورنقیس بزرگ جیں، انہوں نے فر بایا کداب میں آ پ کو پیدل چلا كرته كانا جابتا بول اللئے كدجس علاقے ش آب كولے جانا جابتا بول، وبال كارى نہیں جانکتی اور آپ جیے فض کیلئے حلب کی سیراس علاقے میں جائے بغیرادھوری رہے گى - ہم تو پہلے ى مشعب أشائے كے مشاق تے ۔ أس وقت بلكي بلكى بارش بحى مورى تقى ، می صعید نے منہ جائے کہاں سے چھتر ہوں کا انظام کرلیا اور ہم شہر کی اُن قدیم گلیوں میں

شاملامرامز داخل ہو گئے جومدیوں سے ای طرح پیلی آری ہیں۔ شیخ سعید نے تنای کی پیلڈ" جلوم" کبلاتا ہے اور حلب کی تاریخوں میں اس کا جابجاؤ کرماتا ہے۔ بیعِقہ علیا ہ، فقیما بریحہ بھی وادیا اورصوفیا ، کرام کا مرکز رہا ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے برمجدیں ، مدرے اور خانقا میں قائم تھیں اوران میں ہے ہرا یک اسلامی ملوم کے کسی زنسی شناور کا متعقر رہی ہے۔ يول تو شخص عيد و قف و قف سے بتاتے جاتے تھے كہ بيفلال عدرسہ ہے جس ميں فلال بزرگ دری و ہے رہے ہیں۔ بیقلال خانقاہ ہے جس میں قلال ولی اللہ کا آشیانہ تھا، ال سب مقامات اور ہزرگوں کے تذکرے کیلئے دفتر جائے ،اور کی بات بیہ کدان میں ہے بہت سے مقامات کی تفصیل مجھے یاد بھی نہیں رعی الیکن اس محلے کی تک گلیوں اور دوطرفد ہے ہوئے مکانات کے درمیان ہے گزرتے ہوئے قلب دروی کوایک عجیب سر درحاصل ہور ہا تھا۔ گلباں کمی اور آج کل کے لحاظ ہے تک شرورتھیں، گر نمایت صاف ستحری،

قدیم حلب کے اس علاقے میں جومقامات شیخ سعیدنے دکھائے۔ان میں سے تین مقامات كاتذكر الإكفاكرتابول.

مکانات پرانے طرز کے تھے بھر کشاد واور ہارونق، شرجانے کتنے علام، فقہا واورائل اللہ کے انفاس قد سیان فضاؤل بین بگھرے جوئے جِل کیآج بھی پہاں آ کرٹورا میت محسوں جو تی

علامه سبطابن العجرين كي مسجدرومي

جلوم کے محلے میں ایک کشاد ومسجد آج کل'' جامع منطکی بُخا'' کہلاتی ہے اور اے "امسجد روی" مجمی کہتے ہیں۔ اس مجد میں علامہ سبط ابن انجی رحمتہ الله علیہ ورس ویتے رہے جیں۔علامدسیط این انجی آ شوی صدی کے اکا برمحدثین میں سے جیں۔ان کا نام تو إيراتيم بن گدين طيل البريان تفااورانيس بريان عليٌّ مجمى كهاجاتات \_ليكن وه "مبطابن البحق'''کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں یعنی این انجمی کے تواے راور میربھی ایک لطیفہ ہے کہان کے وہ تانا ابو حامہ عبداللہ ابن انجمی جن کی نسبت ہے انہیں سبط این انجمی کیا گیا، وہ

S.Wordpress.com

بعدش احيم مشبور ندرے ۔اب آگر ابوعا مدا بن الحجي کا تعارف کرایا جائے تواثبیں ۔ الجي كانا كبنايز بـ كالمين الناجي كوات كانا-"

علامدسبط ابن الجي اي محلّم جلوم من بيدا بوع شف النت من بيصاحب قامون علامہ فیروز آبادیؓ کے شاگر دیں اورعلم حدیث میں علاء شام کے علاوہ حافظ زین الدین عواقی، حافظاہن اُملقن ،حافظ کلین جے نفاظ عدیث کے ۔جن مے علم حاصل کرنے کیلئے انہوں نے قاہرہ کا سفر کیااور بالآخر علب میں مقیم ہوکر تدریس وتصنیف میں مشغول ہوئے۔ حافظاين جررت الله عليه جب٢٣٠ عدين حلب تشريف لاع توعلام سيطاين الجميّ ت ملاقات اوراستفادہ کی نیت کی ہوئی تھی لیکن اُن کو آ زبانے کیلئے حافظ ابن حجرؓ نے حدیث لمنسل بالأولية ابية خط بين سند ب لكه كران كودكها في اورسند بين أيك اليه في كا اضافه کردیا جواصل سندیش نہیں تھے،متعمد بدجانیما تھا کہ علامہ سیط ابن انجی کو حذبہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیکن و وفورا سمجھ گئے اور حافظ این جھڑکو ہاور کرادیا کہ ساخسافہ بھی نہیں ہے اور پھرا ہے سی شاگردے مافظ این جڑکی طرف اشارہ کرکے فرمایا: پیصاحب جھے ہے اس وقت لے ہیں جب میں آ وصا آ دی رو گیا ہوں۔ "ان کا مقصد بدھا کہ فائح کے تھلے کے بعد ميري يا دواشت كمرُ ور توكُّل ب\_\_ ( الضوراللا مع للسخاويُّ عن :١٣٣٠ مج: ١)

چنا نچہ حافظ ابن مجرِّنے پھران سے اجازت حدیث حاصل کی اُن کی شرح بخاری سے استفاده کیااوران کا ذکرکرتے ہوئے ان کے علم وزیدگی بزی تعریف کی اورفر مایا کہوہ اس وقت'' بلا دخلیہ کے بیخ ہیں جن کا کوئی مقابل تبیں اور میری ان سے عطرو کتابت ہے۔''

(الضوء للأمع اللسخاويُّ ص:١٧١١، ج:١)

علام تنقی الدین بن فہائیشیوں نے تذکرہ الحفاظ کا ذیل لکھا ہے ووان کا تذکر وکرتے ہوئے بوے فخر سے فرماتے ہیں کہ جب وہ ۱۸ج میں جج کیلئے مکہ مرمدا کے تو میں ان سے ملاء اورمنی میں ان سے موحدیثیں برحین اور انہوں نے مجھے حدیث کی عام اجازت دی اور پھر قرماتے جل كه "الله تعالى ان كوتا ديرسلامت ركھ كرأمت اسلاميكوستفيد فرمائے-"

قام مرسو والمحط الإلحاظ، لابن فهد، ذيول تذكرة الحفاظي بهي: ٣١١٣) الله الله المجلِّ في محمد بناري المح مسلم اوراين بايد يرحواثي بهي لكه بيرا الإلان كي التاب انباية المؤل اسحاح ستدكر وجال برشائع وويكى باور يهدى الأين الإنجاب V.30

علم وصل کے مقام بلند کے ساتھ اللہ تعالی نے اخیس عبادت واطاعت ، زید و تقوی اور حسن اخلاق کا بھی ایک نمونہ بنایا تھا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ان کی زبان برا کثر ملاوت جاري رايي تھي ، بکيڙ ت روز پ رڪتے اور رات کو جا گئے به وات وژوپ کي کوئي حرص نيھي ، معمولی اور سادہ معیشت کے عادی تھے۔ دو مرتبہ انیس قضاء کا عبدہ پیش کیا گیا، مگر انبول نے معذرت کرلی۔

تیورنگ نے حلب بر تملہ کیا تو ہوا بی کتابیں لے کر قلعہ میں بطے گئے تھے، پھر جب تيورلنگ ئےشرع فبضه کیا تو انتین گرفآر کرلیا گیا اور جب تيوروشق روانه وا اور بيه آزاد ہوگرائے گریجے تو گروالے وہاں سے غائب تھ مدت کے بعد پید چا کہ انہول نے تیورے بھاگ کر کسی جگہ بناہ کی تھی چروہ سب دانیاں بھی آ گئے اور شیخ کی کہا ہیں بھی قلعہ

ا ليك اورمرتيكي وثمن نے حلب كا محاصرہ كيا، لوگ خوف زد و تھے، ہى حالت بيس حاب كے أيك باشتدے نے خواب ميں علامه مراج بلھيتي كوديكھا كه دو كہدرہ جي الان الل حلب کائی اندیشہ نہ کریں، بس تم حدیث کے خادم ایراتیم محدث (سیدا بین اجمی ) کے باس جاؤ اور ان سے کبو کہ کتاب عمرة الا دکام برحیں ، تا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی مشکل آسان فرمائے''۔ اس محض نے بیدار ہوکر بیٹن کوخواب بتایا۔ شخ نے جعد کے دن طلبہ کی ایک جماعت کے سامنے عمدۃ الاحکام بڑھی اور مسلمناتوں کے لئے مشکل آسان ہوئے گی وعا ما تکی۔اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ای دن کے آخر میں اہل حلب کوحملہ آوروں پر 🚝 حاصل ۱۹۳۶ کورون کارونی ک مارونی کارونی کارون

بيدا العدحافظ عنادي في فقل كيا ب ادراكر يتي بقواس كي توبيد بي كرالله العالى بلفني اوقات اینے کمی بندے کوخواب میں دکھا کر دوسروں کو بشارت ویتے میں۔ بسااوقات جس بندے کوخواب میں دکھایا جار ہا ہے اس کو بیدہ بھی نییں ہوتاداور اس کی زیائی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہلادی جاتی ہے۔ بیرویائے صالحہ کی ایک مثل ہے۔ یہ میرجس میں ہم کھڑے تھے، جامع منگلی بُغا اس کے کہلاتی ہے کہ پیطب کے ایک عادل گورزستگلی بطائے آ تھویں صدی میں تقبیری تھی ، اورعلامہ سیط این انجی نے بیال وری حدیث کا سلسلہ جاری قر مایا۔ حافظ ابن حجز جھی اُن سے ملاقات کیلئے پہیں تشریف لائے۔ محداب تک مضبوط اور آبادے۔ جب ہم محراب کے قریب اُس مگھ یہتیے جہاں کہا جاتا ب كرعلام سيط التن المحي كا درس يهال وواكرتا تقا قو ومارك رفقاء ين عداستاذ جابر العدان نے بھے ایک جیب فرمائش کردی، وہ کہنے گلے کہ بھے پونک میم علوم ہوگیا تھا کہ ش مدر باز بھی آپ کوجانع منگلی بعالے کرجائیں گے،اس کئے بین اسے گھرے آپ كى يح سلم كى شرح " تحلد في الملم" ساتھ لے كرچا تقاء تا كەعلامەسىدا اين الحجي كى جگه بیفر کر آپ کے مائے اس کا بھوھد پرموں، انبول نے بیفرمائش اس اندازے کی کد میں اٹکار نہ کرسکا اور بیمال بین کرانہوں نے تکملہ فٹے انبلم کا پکھ حصہ میرے سامنے بڑھا۔ جامع منگلی بغائے بعد شخ سعید بازنجکی کہنے گئے کہ قدیم مدارس کی ایک جھلک تو آ پ نے وکچے لی،اب میں آپ کوصوفیا وکرام کی ایک قدیم خانقاہ دکھانا جا بتا ہوں (خانقاہ کوان علاقوں میں "زاویے" کہتے ہیں) چناخی وہ ہمیں تشتیندی مشائع کے ایک زاویہ میں لے گئے۔شام کے زاویوں کا ذکر تو کمایوں میں بہت پڑھا تھا لیکن آگھوں سے مشاہدے کا موقع پہلی بارطا۔ بیبال سجد کی ہالائی منزل میں ذاکرین کے خلوت کندے قدیم زمانے کے ہے ہوئے ہیں جن میں سالکین جائشی کیا کرتے تھے۔اس وقت جوصاحب زاویے کے پنتظم ہیں انہوں نے بڑے اکرام کا معاملہ کیا اور بتایا کہ اب بھی بہاں عوامی درس کے علاوہ : كروه عل كي مجلسين بهو تي بين -

Med Ooks, Wordoress, com اس کے بعد شیخ سعید ہا نکھی ہمیں جلوم سے محلے سے ایک اور محلے ش ایک معجد تھی جو قدیم زبانے ہے"مقام اللیل" کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں جن کی روایت عام ہے کداس جگد حضرات ابراہیم علیدالسلام نے قیام فرمایا تھا۔ ہم نے اس مجد میں نما ز ظهر اداکی مثمازے جعدامام صاحب نے دیوار قبلہ کے قریب ہے ہوئے گڑھے میں ایک یاؤں کا تشاندہ کھایا جس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ بدھفرت ایرا جم علیدالسلام کے یاؤں کا نشان ہے۔ چروہ قبلہ کی جانب ہے ہوئے ایک اور کرے میں لے گئے جہاں ایک محراب میں ایک پھرا مجرا ہوا ہے، اور کہاجاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فیک نگا کر بیٹھتے تھے۔ان روایات کی توثیق وقصد بین کا کوئی راستیٹیس ہے۔ حضرت ابراتیم علیہ السلام کاشام میں قیام فریانا تو منتزر دایات ہے تا بت ہے لیکن اس کی جگہ کانعین تقریباً نامكن ب، يضرورب كرصديول ب يوجكه المقام الكيل "كه نام عشهور ب اورقد يم كتابول بين بحي اس كاتذكره موجود ب\_والشاعلم\_

# علامه علاؤالدين كاساني رحمته الثدعليه

ای مجدے ثال میں مشہور ختی فتیہ ملامہ علاؤالدین کا سانی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار واقع ے۔ علامہ کا سانی کی کتاب "بدائع الصنائع" أن کتابول میں سے بیجن ہے جم جے طالب علم دن رات استفاده کرتے رہیے ہیں، اور حسن ترتیب کے اضارے یہ فقہ حقی کی نفيس ترين كتاب ہے جے اللہ تعالی نے غیر معمولی مقبولیت ہے نواز اہے۔اس کی تالیف کا مجيب واقعد بديت كدعلامه علاؤالدين كاساني رحمة الله عليدك استاذ علامه محدين احمد سرقدی رحت الله علید کی صاحبز ادی فاطر بھی عالم تھیں ، اور انہوں نے اپنے والد کی کتاب حفظ کر لی تقی۔ ووحن و جہال میں بھی بہت فاکق تخیں اور بعض شنرادوں کی طرف ہے ان كرشية آيك شيخ الكن ان كروالدكسي الصحيح عالم سے ان كا نكاح كرنا جائے تھے واي

are word biess com دوران أن كے شا كرد علام كاساني رحمة الله عليه أن كى خدمت من آ ع اور انہول . صرف ان سے بہت ی کتابیں برطیس ملکہ' تحفۃ التقہاء'' کی مبسوط شرح دج کے طریقے پر لکھی۔ بینی ای طرح کرمتن اورشرت کیان ہو گئے ۔استاذ نے جب شرح دیکھی تو نہایت مسرور ہوئے اورا بی صاحبر اوی فاطمہ کا فکاح ان کے ساتھ کردیا اورای کتاب کوان کامیر مقرركيا، يهال تك كه علامه كاساني رحمة الله عليه كه بارے من بيرفقر ومشهور ووكيا كه:

> شرح تحفته و تزوج ابنته ''انہوں نے اپنے استاذ کی تمثاب تحذ کی شرح تکھی اورا نہی کی بنى سالكاح كيار"

میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے سنا کداس کے بعد جب اس گھرانے سے کوئی فتوی جاری ہوتا تواس برباب، بٹی اور داماد تیوں کے وحظ ہوتے تھے۔

علامه كاساني رحمته الثدعليه كي فاضل الميه يهيله وفات يا تني تخيس اورعلامه كاساني رحمته الله علیہ نے ہر جعد کی شب میں ان کی قبر پر جا تانبیں چھوڑا۔ پھر جب ان کی وفات ہو کی تو آئییں بحى التي المبية كے ساتھ وفن كيا كيا، يهال تك كه الل طلب شي بيد ونوں قبرين" قبسو المعو أق و زوجها" كنام مع شبورتيس ادرادگون مين پيهي مشهورتفاك يبان جودعا ما كلي جائ وہ قبول ہوتی ہے۔

(الفوائداليبية ص:٥٣، ج: ار و اعلام النبلاء للطباخ عن:٢٨٨ تـ ٢٨٩، ج: ٣)\_ الحمد نند دونوں کی قبروں پرسلام عرض کرنے اور ایسال ثواب کی توفیق ہوئی اوراس طرح فیخ سعید باز کھی کی معیت میں حلب کے قدیم طاقے کی مدسر بودی دلچیپ اور روح پرور ٹابت ہوئی۔ دوپہرکوانبوں نے اپنے مکان پراٹی طرف سے ظہرانہ کا اہتمام کیا ہوا تھا ( كيونك كذشته شب عشائيه اديب بازتجلي صاحب كي طرف سے تھا) ادراس ميں بعض اعمان بلد کو بھی مرقو کیا تھا، چنانجہ ہم ان کے مکان پر پہنچے اور مغرب کے قریب تک وہاں ایک دلیسی اجتماع رہا۔

المان جي المان ال کے مقامات کا حال میں ' جہان دیدہ' میں لکھے چکا ہوں اوراس سے زیادہ بہتر اور مفصل تذكره برادرمعظم عفرت مولانامفتي محدر فيع عثاني صاحب مظلبم كسفرنامه شام ميسآيكا ب جو"انباء كى سرز من من"كام سالباغ مى قط دارشائع بوچكاب

كرغيزيتان كاسفر

رجب \_ ١٣٢٧ء

اكت2006

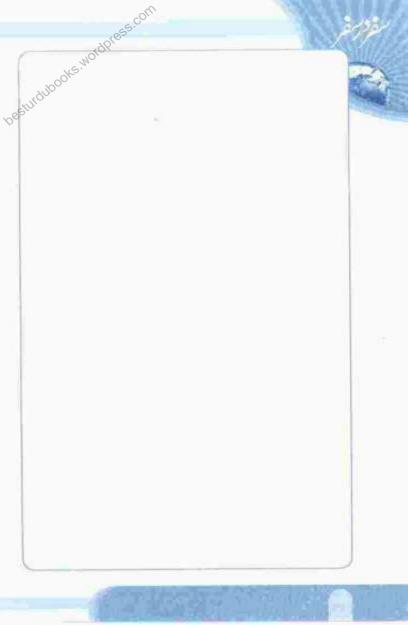

# كرغيزت نان كاسفه (رجب ١٣٢٤ء / أكت 2006ء)

حمد وستأنش اس ذات كيليَّ ہے جس نے اس كارخانة عالم كو وجود بخشا ورود وسلام اس کے آخری وقیم رفت کے میں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔

وسطالیشیاء کی جومسلم ریانتیں ستر سال سے زائد سوویت بونین کی تکوم رہیں ،اور سوویت بونین کے تارتار ہونے کے بعد آزاد ہوئیں۔ وہ از بکتان، تا جکتان، کرفیز متان، قاز تستان اور تر کمانستان کے ناموں سے اب الگ الگ ملکوں کی حیثیت اختیار کرگئی ہیں۔ یہ بوراعلاقہ کی زبائے میں تر کمانستان کہلاتا تھاا ورغلم فضل کا بہت برامرکز تھا جہاں ہے تاریخ اسلام کی وہ جکمگاتی ہوئی شخصیات پیدا ہوئیں جن کے علم سے آج بورا عالم اسلام فینسیاب مور ہا ہے۔سوویت بوئین کےعہد افتد اریش ان ریاستوں کےعلاء وسلحاء پر جو قیامت گذری ہے ان کے مفصل حالات شاہر مجی متفرعام پرنہ آسکیں۔متر سال تک ان ر ياستون كار ابطين عرف عالم اسلام، بكه باقى سارى و نياسياس طرح كثار باب كدنه بابر كاكونى فخف آسانى سے دہاں پنج سكنا تھا ندوہاں كے لوگ باہر آسكتے تھے، بلكہ محط و كتابت كة ريع بعى ان برايطنيس بوسكا تعار

ان ریاستوں کی آ زادی کے بعداب رائے تھلے ہیں اور وہاں آ مدورہ ممکن ہوئی ہے۔ان ریاستول میں سے از بکتان وہ ریاست ہے جہاں مسلمانوں کی علمی تاریخ کے 245000

المفرور

سب سے بوے مراکز بخارا، سرفقد، ترفد، فرخاند اور تا شفقد واقع میں اور ۱۹۹۹، میں علاء کی ایک جماعت کے ساتھ میں دہاں کا سفر کر چکا ہوں، مگر افسوس ہے کہ خواہش کے باد جوداس سفر کے حالات قامبند نہیں کر سکا۔

ess.com

الحددثد! ان علاقول بین تبلینی جماعت نے اپناکام بردی محنت اور حکمت کے ساتھ کی بیلا یا ہے۔ جماعت بی کے ایک فعال رکن جناب جاوید بیزاروی سا حب نے اپنے بعض رفتا ہے کہ محاص کے ایک فعال رکن جناب جاوید بیزاروی سا حب نے اپنے بعض مات کے اُن کا اصرار تھا کہ بین کر فیر ستان کا ایک دورہ کروں۔ وہ ان تمام ریاستوں بی یا ربار مخرک بیک اس اور وہال کے حالات ہے ایکی طرح داقف ہیں۔ انبول نے بتایا اور بعد بیل اور وہال کے حالات ہے ایکی طرح داقف ہیں۔ انبول نے بتایا اور بعد بیل اس بات کی تقد بین مجمی ہوئی کہ ان ریاستوں بیل میں دور کی دورت اور تعلیم کیلئے فضازیادہ سازگار ہے، بیل دوسری ریاستوں کے مقالے بیل دین کی دورت اور تعلیم کیلئے فضازیادہ سازگار ہے، اس لئے بیمال مختلف جبتوں ہے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بوے قائدے کی بھی اُمید ہے۔

اس سال رجب کے آخریش جب دارالعلوم کانعلیمی سال فتم ہوا تو میں نے اس سفر کا ارادہ کرلیا۔ جاوید ہزارہ کی صاحب کے علاوہ جناب حافظ فیروز الدین صاحب بھی سفریش ساتھ تھے۔اگر چہاس سے پہلے وہ وہال نہیں گئے تھے لیکن وہاں کے دعوتی اور تعلیمی کا موں میں بیمی سے تعاون فرماتے رہے ہیں۔

کر خیز ستان کا دارالحکومت بھکیک ( Bishkek ) کہلاتا ہے، اگر کرا چی ہے کوئی براہ راست پر داز مہیا ہوتو چارساڑھے چار گھٹے بھی دہاں تک پہنچتا مکن ہے، لیکن ابھی تک کی با قاعدہ ایئر لائٹر نے کرا چی ہے کر خیز ستان کیلئے کوئی فضائی سروں شروع نہیں کی ،اس لئے دی یا استبول کے ڈر لیے وہاں جانا پڑتا ہے جو پر اطویل سٹرین جاتا ہے۔ لیکن کر خیز ستان کے ایک تا ہر حزیز صاحب فٹے بیں آیک مرتبہ ایک پر انجوٹ جہاز چارٹر کے پاکستان لاتے اور لے جاتے ہیں جس بیں مسافروں کی بھی تھائی ہوتی ہے اور کارگو کی بھی۔ پہلے



وه کراچی آیا کرتے تھے لیکن اب اسلام آباد آ کروائیں چلے جاتے ہیں۔ بفکیک ویٹھے کیلے بمبين بيراسته آسان معلوم جوابه چنانچه ۲۷ رجب ۱۳۴۷ هه مطابق ۲۳ راگست ۲۰۰۱ و ک<sup>امیخ</sup> ہم کرا تی سے اسلام آباد مینے اورعزیز صاحب کے جہاز کے ذریعے مغرب کے قریب اسلام آبادے روانہ ہوئے۔ یہ ایک قدیم طرز کا روی جہاز تھا جس میں ایئر کنڈیشٹنگ کا بھی انتظام نیس تھا، اور رائے کے بیشتر ھے جس کری کا احساس ہوتا ر ہا،لیکن عزیز صاحب نے ادارے لئے نبیتاً بہترسیس میا کیں اور آس جہاڑ کے دائزے یس رہتے ہوئے بدی محنت سے ہر ممکن سیولتیں فراہم کیں۔ بی تقریباً تین تھنے کا سفر تھا۔ کر فیرستان کا وقت پاکستان سے ایک محتد آ کے ہے، اس کئے جب ہم بھلیک کے موائی اڈے برأتر عاق وہاں رات کے گیارہ نج رہے تھے۔ان ریاستوں میں مفتی ایک سرکاری عبدہ ہے، جووز ر فدہی اُمور کی حیثیت رکھتا ہے۔اس عبدے پر فائز حضرات فتوی سے زیادہ مساجد کے ا تنظام اور ویکر ندیجی انتظامی أمورانجام دیتے ہیں۔ کر طیوستان کے مفتی مرادعلی جمانوف ہیں، انبی کے دعوت نامے برہمیں کرغیر ستان کا ویزا ملاتھا اور انہوں نے ہمارے استقبال كے خصوصى انتظامات كے ہوئے تھے۔ بھليك كا جوائى ادّه بين الاقوامى معيار كا باور ایر بورٹ کے ذمہ دار افران و نائب مفتی صاحب نے جہاز کی سرچوں ہر ہی مارا استقبال کیاا دروی آئی بی لا وَنْح کے ذریعے امگریشن دغیرہ کے مراحل نمٹائے مفتی مراد على صاحب اس وقت سفر ير يتيه، نائب مفتى صاحب اوران كرفقاء في ان كى معذرت پہنچائی۔ایتر پورٹ سے رواند ہوئے تو سرکاری پائلٹ آگے آگے بھل رہا تھا۔ یہال کے حضرات کا کہنا ہے کہ کر خیز ستان میں سے پہلاموقع ہے کہ دین کے کی طالب علم کا اس درجہ اكرام كيا حميا بو-

مختارصا حب بقلیک کے ایک بااثر تاجر بین جو بیال تبلینی جاعت کے کاموں میں پیش بیش رہتے ہیں۔انہوں نے اپنامکان جارے قیام کیلئے خالی کیا ہوا تھا۔ان کے مکان پر پہنچاتورات کے بارہ نئے چکے تھے،لین مقامی علاء اور معززین کا بردا مجمع کھانے پر تعارا منتظر dpress.com تفاران حفرات ے دمرتک گفتگوری اورتقریاً ؤیڑھ کے رات

اللي مع (٢٨ رجب كو) تو بع بقليك كى مركزى مجدين علاق على علاوكا ايك اجتاب رکھا گیا تھا۔ یہ عالیشان معیدشیر کے وسط میں واقع ہے اور اسے بیال سنشر کی محید کے نام ے یاد کیا جاتا ہے۔مجد کے کمن کمروں میں مفتی صاحب کے دفاتر ہیں اور پہنی ہے ملک کھر کے بذائبی اُمورکو کنٹرول کیا جاتا ہے۔اس پورے نظام کو پہاں کے لوگ 'مفتیات'' کتے ہیں۔

اس علاقے کے علماء ابتداء ہے حتی مسلک رکھتے ہیں۔ سوویت یونیمن کے عہد افتدار میں اکثر رائخ العقیدہ علما وکوتو ہے در دی ہے شہید کر دیا گیا ، بہت سوں کوسائیریا کے برفانی علاقول میں اس طرع بے سہارا چھوڑ دیا گیا کدوہ ویں پرسسک سسک کرفتم ہو گئے ، لیکن جوعلاء ﷺ رہے تھےان کو درس و قدر ایس یا دعظ و تبلیغ کی اجازت ٹیس تھی۔لیس ان اوگوں نے حجیپ چھپ کر ضروری دین تعلیم کواس طرح جاری رکھا کہ کسی عالم نے اپنے گھرے کمرے على دات كوتمن بي سے فير تك طلب كو يردهايا، تاكد كى كو يدندلگ سكے ركى كوكياس ك کھیت میں حکومت کی طرف سے کا شکاری پر متعین کردیا گیا تو اس نے کھیت کی خدمت کے ساتھ جیکے چیکے کھیت میں جیب کر بڑھانا شروع کردیا۔ طلبہ ہاتھ میں درانتی لے کروہاں ينتي جاتے ،اور كھيت كى اوث ميں استاذ ہے درس كے كر چلے جاتے ۔اس طرح ان حضرات نے جان پر کھیل کر دین اور علم کی جتنی حفاظت کرلی ، وہی قابل صد تعریف ہے۔لیکن خلاہر ہے کہ اس ماحول میں صرف ناگز ہراور ضروری معلومات بی شاگردوں تک منتقل کی جاسکتی تخییں بھی وسیع وعمیق علم کواُن تک پنتل کرنا بہت مشکل تھا۔اس کئے اس دور میں جو طالب علم بیزه کر نظے ، اور بعد میں مقتدا ہے ، وواس لحاظ ہے تو قاتل صدمبار کیاد جھے کہ انہوں نے قربانی و ير جننا يجه عاصل كرايا بسائنيمت تفاء ليكن ان عام كى وسعت اورعق كى أميدر كفنا يقينازياد تى دوكى ساس كانتيدىي بيك ان حضرات بي بهت سيد مسائل بين جمود ہمی پیدا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پراختلافات ہمی اُجرے، اور ان ریاستوں کے آنہ ہو ہونے کے بعد فتلف اطراف کے لوگوں نے بیال جس طرح اپنے اپنے اپنے نظریات پھیلائے کی کوشش کی ، اُس نے ان اختلافات کو حزید ہوادی۔ اب صورت حال کہ جا کی ہے گائیک طرف عام مسلمان سوویت یونین کے پھیلائے ہوئے نظریات اور کھرے اس ورجہ متاثر ہیں کہ وین کے انتہائی بنیادی ارکان تک سے ناواقف ہیں، اور مظر لی تہذیب و تعدن میں وب کر اسلامی شعائر کو خیر باد کہ سے ہیں۔ سڑکوں پر پھرتی ہوئی خواتین کے پنم عریاں لباس سے خورد بین لگا کر بھی ان کے کسی اسلامی شخص کا پیدنیس لگنا ، اور دو سری طرف وینی رہنماؤں میں تھرار بھاعت ، احتیاط ظہر اور سلفی حصرات کی آ مدسے استوار علی انعرش جیسے مسائل پر بھی توجہ صرف ہور ہی ہے۔

حالات کے اس پس منظرین میری آ مد کے موقع پر علاء کرام ، اسک مساجد اور وی بی رہماؤں کے دو بڑے اجتماعات رکھے گئے۔ پہلا اجتماع ہی فوجیح تھا۔ اس اجتماع ہیں پہلے بندو نے عربی ہیں تقریباً ویڑھ گھنٹ فطاب کیا۔ اگر چدعر بی تھنے والے بھی خاصی تعداد ہیں موجود تھے، کین آیک بڑی تعداد الی بھی تھی جنہیں عربی میں بات تھنے ہیں وشواری تھی ، ہیں موجود تھے، کین آیک بڑی تعداد الی بھی خاصی اعتمال کا اس لئے مدرسر عبداللہ بن مسعود کے استاذ مولانا مقصد صاحب نے ساتھ ساتھ اس کا کرھی متان اس لئے موجود و طالات ہیں ویٹی کام کوئس طرح آ کے برحانے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے موجود و طالات ہیں ویٹی کام کوئس طرح آ کے برحانے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے موجود و طالات ہیں ویٹی اگر دار ہونا چاہئے؟ اس طام سے ان ایما گی درومندا نہ ایک گی کہ دو فروقی اختلافات کی جیاد اسلام کے ان ایما گی مسلمات کی دعوت اور تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں جن سے عوام کی اکثر بہت تابلد اور عافل مسلمات کی دعوت اور تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں جن سے عوام کی اکثر بہت تابلد اور عافل

الله تعالی کی توفیق خاص ہے یہ بیان مؤثر ٹابت ہوا۔ حاضرین بیں ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہم اس موقع پر چالیس سوالات ککے کرلائے تھے جن میں سے بہت سول کا جواب اس بیان سے ل کیا ہے، البتہ باتی سوالات ہمیں آپ سے کرنے ہیں لا پیتا تھے، وہا گھنٹہ حزید سوال و جواب کا سلسلہ رہا اور ہاتی سوالات کیلئے دوسرا اجتماع علماء کرام سے ہم تھے عشاء کے بعد رکھا گیا جس میں حزید سوال و جواب کا سلسلہ رہا۔ الحمد للہ اس اجتماع کے بھو حاضرین میہ کتے ہوئے اُٹھے کہ ہمارے بعض اختلافات تو ختم ہو گئے اور جو ہاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ تہر کرتے ہیں کہ اُٹیس مرکز توجہ بنانے کے بجائے اب اساسیات وین کی دعوت او تعلیم رہا بی کوششیں صرف کریں گے۔

ress.com

مولا تا محد علی کرغیزی ہمارے دارانعلوم کراچی ہے قارغ انتصیل نوجوان عالم ہیں۔وہ سمياره سال مسلسل دارالعلوم مين ز رتعليم رب، اور دوسال يميلے بيهاں سے قارغ جو كروطن ينج بي، يبال يني كرانبول نے بشكيك كايك محطة الكما" كي مجد مي ورس وقد ريس كا سلسله شروع کیا جواب ماشاه الله ایک با قاعده مدرے کی شکل اختیار کر حمیا ہے۔ آج ظہر کی نماز اور دوپیر کا کھاناان کے مدرسے میں تھا۔ مرکزی میجد کے اجماع سے فارغ ہوئے تو وہ ہمیں کے کر چلے۔ ظہر میں ابھی کھے دیرتھی۔ اس کئے انہوں نے اس عرصہ میں بھلیک شہرکا ایک چکرلگوایا۔ بدایک خوبصورت شهر ہے، کشادہ سر کیں، جدید طرز کی شاتدار محارتیں، سرسبز وشاداب ماحول، ہارونق مگر پڑسکون ۔شہر کے اطراف میں او نجے او نجے بھاڑ تھیلے ہوئے ہیں جن کی چوٹیول براب بھی برف بڑی ہو گی تھی،اوران کے دامن میں شفاف یائی ک ندیاں بہدری تھیں۔ تقریباً ایک تھنے کی سیر کے بعد ہم کلمام چدیئے جہاں ظیر کی نماز اوا کی اور مدرسد کا معائد کیا۔ اس مدرسد میں فی الحال ورس نظامی کے دوسرے در ہے تک کی تعليم ہے اور ہرسال ايك درہے كا اضافية بور ہاہے۔ اساتذ واور طلبہ علاقات ہوئى اور و کیچے کر دل خوش ہوا کہ الحمد دللہ سالہا سال کے بعداس شیر میں علم دین کی شعیس روش ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جہاں کہیں جانا ہوتا ہے، اسية دارالعلوم ت تعليم يائ بوع كهي ند كجه فضلا وال جائے جي ،اور جب دو واين كى خدمت میں مشغول نظراتے میں توان ے اس محصل محندی ہوتی ہیں۔مولا نامحد علی كرفيزى

ss.com

جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو وہ بہت کم گواور کم آمیز شم کے نوجوان تھے، وہ کیسوئی کے ساتھ تعلیم میں مشغول رہے ،اور وطن واپس آنے سے پہلے ضروری کتابوں کا ذخیرہ آکھا کرنے کیلئے کافی عرصہ دارالعلوم ہی میں تھیرے،اور الجمدللہ یہاں پہنچ کرمفید کا موں میں مصروف ہوگئے۔

نمازعصرکے بعد گرغیزستان میں یا کنتان کےسفیر جناب عالم بروہی صاحب نے ایک عصرانه كاابتمام كيا قفاجس مين كرهيزستان مين مقيم يكومعزز ياكستاني حفرات ميري ملاقات بھی چین نظر تھی۔ عالم بروہی صاحب شیریا کتان کی حیثیت ہے یہاں خاصے متبول اور ہردلعزیز ہیں۔انہوں نے حکومت یا کستان کے خرچ پر ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے نفخ کرفیوی زبان کے ترجے کے ساتھ تیار کرائے، یبان کے علاءے ان کی صبح کرائی اور ملک بحر میں ان کی تقلیم کا انظام کیا۔ عام طورے ہمارے سفارت خانوں سے بیشکایت عام ہے کہ وہ ایک فعالیت کا مظاہرہ خیس کرتے جیسی دوسرے ملکوں كے سفارت خانوں ہے و كيمينے ميں آتى بے ليكن جب كى جگدا ہے سفارت خانے كا كوئى مفید کام سامنے آتا ہے تو غوشی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ الحدمللہ بیمال جارا سفارت خاند نبتاز یاده فعال اور مقبول ب-اس عصرائے میں ایسے پاکستانی حضرات سے ملاقات ہوئی جو بیال تجارت وغیرو میں مشغول ہیں۔مغرب کی نماز جمیں مرکزی محد میں يرحق تقى جهال مغرب كے بعد ميرے عموى خطاب كا اعلان ہو چكا تھا۔ ہم يهال ينجي تو معجد كا بال جرا بوا تعارب يدعام مسلمانول كا اجتماع تفاجو دور دور ٢٥ تا ع بوسك تقر نماز مغرب کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میرا بیان ہوا جس کا کرغیزی ترجمہ مولانا مقصد صاحب ساتھ ساتھ کرتے گئے۔ کر طیوستان کے موجودہ حالات میں یہ بات واسی ہے کہ عام مسلمانوں کے وی تحفظ کے لئے تبلغی جماعت سے مسلک رہنے سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔اس کئے یہاں کے بعض ضروری مسائل کی وضاحت کے علاوہ میں نے اپنے خطاب میں ای بات برزور دیا کہ تبلیغی جماعت کے نقم میں سرگرم حصہ لیں اوراس کام کو

کر میرستان کاسر استار کریں۔ یہ بیان عشاء تک جاری رہا اور اعظام کے بعد عالم ایک موال وجواب كادومراد ورشروع وواجس كاحال يس اوير بيان كرچكا وول\_ ا گا ون جمعہ تضااور میچ کووں ہے مدرسہ عبداللہ بن مسعود ( رضی اللہ عنه ) میں حاضر فی گا پروگرام تھا۔ بیدرستبلیفی جماعت کے متعدد سرکردہ حضرات نے ل کر قائم کیا ہے۔ جن میں ہمارے رفیق سفر اور داعی حاوید ہزاری صاحب سرفیرست ہیں انہوں نے بئی ہار بار يبال كاستركرك مدرسك بشتر انظامات ك ين اوريه يبلا مدرسب جوآ زادى ك بعد بقليك عن قائم موارمولانا مقصدصاحب جواس مفرض ميرت بيانات كاتر جمد كرت رہے ،ای مدرے کے استاذ ہیں۔ یمبال کے بیشتر اسا تذہ رائے ویڈ کے مدرسہ کا رغ التصیل ہیں اور یوی لگن سے بہال خدمات انجام وے رہے ہیں و مدرے میں انجی ورجہ ٹالٹہ تک کی تعلیم ہےاور ہرسال ایک درجے کا اضافہ ہور ہاہے۔

الحديثة تمارت بهي كشاده باوراب المصمزيد زمين ل تي باور مدرسكانكم وسبط بهي ماشاه الله خوب نظرة ياريبال اساتذه كرام سيخضر خطاب كاموقع ملا اوراس توزائده مدرسه كو پيملٽا پيوٽا ديڪي کرول خوش جواله

جعد کی نماز مرکزی مسجد میں بڑھنی تھی جہاں جعہے پہلے میرے خطاب کا اعلان تھا، چنانچ تقرياً بيناليس منك كا خطاب جعدے يمليه والساشاء الله مجد فمازيول سے مجرى ہو کی تھی اور بیدد کچے کرخوشی ہو کی کہ ان میں اُو جوان بہت بروی اقعداد میں تھے۔

بقلیک سے تقریباً سر کلوم نر کے فاصلے برایک مجونا ساشر کر بالنا (Karabalta) كبلاتا بيد بافي بج بم ال شركيلي رواند وي ، تقريباً ويره كمند كاسفر وواد ال شرك مضافات میں ایک گاؤل الک اک الک اے ام ے آباد ہے جہال پہلی بارم حدقتیر ہوئی ہے۔ اس مجد کے اقتتاح کے موقع پر بہال میرے خطاب کا اعلان تھا۔عصر کی نماز آج کل بہال ساڑھے چھ بیج ہورہی تھی۔ چٹا ٹیے عصر کی نماز ہم نے اس نٹی مجد میں بڑھی اوراس کے بعد میرابیان ہوا۔ مولانا عبدالرجیم اس علاقے میں دعوت اور تعلیم کے کاموں میں سرگرم حصہ معدد در بون في بناء بر

لیتے ہیں،وہی اس سفر کے واغی بھی تھے۔انہوں نے بتایا کہان کے پچا داملا محد سفرصاحہ ایک سن رسیدہ بزرگ ہیں جوای گاؤں بی مقیم ہیں اور پاؤں سے معذور ہونے کی بناء پر علنے پر قادر نہیں، وہ اس علاقے کے سب سے برگزیدہ عالم اور متنی بزرگ ہیں، جتائجہ ہم نے ان کے مکان پر حاضری وی۔ مکان کیا تھا؟ چھپر نما جر و تھا جس میں وہ ونیا کی تمام نیرتیوں سے بے نیاز مسافرت کی کی زندگی بسر کردہے تقے اور کسن فسی الددیدا کانک غىرىب اوعسابو مىيىل كى تصوير ين ہوئے تھے۔ نورانی چرے برخثیت اور تقویل کی چک نمایال تھی، ہاری عاضری ہے وہ بہت مرور ہوئے۔ہم نے ان سے ہو جھا کہ آپ نے علم کس طرح حاصل کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سوویت یونین کے انتلاب کے بعد تا عکستان چلا گیا تھا، وہاں ایک بیٹنے سے کیاس کے کھیت میں چیپ حیب کرمخضرالوقا ہداور ہدا ہے وغیر و پڑھی ، اور بعد میں خودہجی ای طرح طلبہ کو بڑھا تار ہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان جیسے بزرگوں کود کچے کرانداز ہ ہوتا ہے کدان حضرات نے دین کے تحفظ کے لئے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم لوگ جنہیں ایمان کی دولت بیٹے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے عطافر مادی اوراس کی راہ یں کوئی کا نتاہجی یاؤں میں نبیں چھا،انہیں ایمان کی اس حلاوت کا کیاا نداز و ہوسکتا ہے جو ان جیسے بزرگوں نے جان رکھیل کرحامل کی تھی۔ان بزرگ ہے چندلحوں کی ملا قات دل ير كبرانقش تصور حي \_

یہاں ہے واپس ہوئے تو مغرب کی نماز کا وقت کر پال شیر میں ہوگیا ہم و ہاں کی مرکزی مجد میں پہنچے اور ہمارے رفتی سفر جناب حافظ فیروز الدین صاحب نے اٹل مسجد سے فرمائش کر کے و ہاں اذان دی۔ یہاں اوگوں میں بیاوب دیکھا کہ جب اذان شروع ہوگئی تو کتام لوگ جو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھا بٹی بٹی جگہ پر بیٹھ گئے اور اذان کی تعمیل تک میشے رہے معلوم ہوا کہ یہاں بیام طریقہ ہے کہ اذان من کرسب لوگ بیٹے جاتے ہیں، کوئی کھڑا نہیں رہتا اور بیٹے کر بی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اس مسجد کے امام ( واملا عبدی صادب ہیں۔ دائمل صاحب ہیں۔ دائمل عبال بوے علاء کا لقب ہے ) وہ اس علاقے کے مفتی بھی عبدائلیل صاحب ہیں۔ دائملا عبال بوے علاء کا لقب ہے ) وہ اس علاقے کے مفتی بھی

مفردسفر

3

میں اور بقلیک کے علماء کے اجہاع میں ان سے ملاقات ہو پھی تھی انہوں نے بردی محبت سے بہاں استقبال کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ دارالعلوم کرا چی بھی آئے تھے اور میر نے قباوی کی کتاب بھی ساتھ لاکے تھے، وہ علامہ زراد بیٹن کی کتاب تعلیم استعلم کا کرفیزی زبان میں

idpress.com

ترجد كريك ين-

مغرب کے بعد ہم بقلیک واپس آئے۔اب ہمارے میز بانوں نے ہماری قیام گاہ تبديل كرك شيرك ايك مضافاتي تفريحي مقام كي ايك بنظفي من تفلّ كردي تقي جوايك پیاڑے دامن میں واقع تھا۔ رات ہم نے یہاں گزاری، رات کے اندھیرے میں تو اس علاقے کے جو ہرند تھلے، لیکن جب نماز فجر کے بعد ہم جہل قدی کیلئے نظارتو یہ نہایت حسین منظر تفار ایک سر بفلک پہاڑ کے داس میں چھروں سے تکراتی ہوئی ایک برشور تدی بهدری تھی اوراس کے گنارے دورتک پہلوں کے باعات علے گئے تھے جن کے درخت سیب، ناشیاتی اور آلوچوں سے لدے ہوئے تھے۔ مرکزی ندی سے کی چیوٹی چیوٹی شاخیس اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا پانی بہت شنڈا، میٹھا، شفاف اور نشاط انگیز تھا۔ کر خیزستان کا آئتی فیصدے زائد علاقہ پہاڑوں ہے بھرا ہوا ہے، اورانہوں نے ملک کے قدرتی حسن کودوبالا کردیا ہے۔ یہاں کے تمام پھل نہایت شیریں اور لذیذہیں۔ یہاں ہر دسترخوان پر جوگر مانظر آیاد وا تنارسیلااورشیری تھا کہ بیں نے کہیں اورابیا گر مانہیں دیکھا۔ اس كے علاوہ تر يوز ، ناشياتي ،انجيراورشفتالو بھي غير معمولي طور پرلذيذ اور سيلے بيں اور يبال روائ ہے ہے کہ ہر کھائے کا آ خاز تھلوں ہے کیا جا تاہے۔ باوام، پستہ اور کا جوبھی وافر مقدار میں پایاجاتا ہاوران میں سے برچزاعلی سل ک ہے۔

شهراوش میں

آئ ہفتہ کا دن تقااور پروگرام کے مطابق ہمیں کرغیرستان کے دوسرے بوے شہراوش جانا تقاجو بقلیک سے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ چنانچہ ناشنہ کے بعد ہم ایئر پورٹ روانہ ہوگئے۔ جہال سے تقریباً دس بج کر فیز ایئر کا فوکر جہاز ہمیں لے کرروانہ ہوا اور ایک مھنے کی پرواز کے ابعد جورائے ٹین سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیوں سے تقریباً چھوتی ہوئی گزری.....ہم گیارہ بجے کے قریب اوش کے موائی اؤے پراٹرے۔

اوش کرخیرستان کا برداقد یم اور تاریخی شهر ہے۔جس میں بڑے بڑے علاء وفضلاء پیدا ہوئے۔ علامہ حوی نے بھا اور تاریخی شهر ہے۔جس میں بڑے بڑے علاء وفضلاء پیدا ہوئے۔ علامہ حوی نے تھا ہوئے۔ علامہ حوی نے تھا ہوئے ہوئے لکھا ہے کہ پیشرفرغانہ کے قریب واقع ہا در بڑا زر نیز ہا ور بہت محروف شجنعیات اس شہر کی طرف مندوب ہیں۔ یہاں ہے در کا ومیش کے اور اند جان اور فرغانہ (جوصاحب ہدا ہے کا مسکن تھا) اس کے قریبی شہر ہیں۔ نیز اوش ہے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر کرخیر ستان ہی کا شہر اوز جند واقع ہے جو علامہ قاضی خان کے رصاحب فاری کی شہر اور جند واقع ہے جو علامہ قاضی خان کے رصاحب فرا قریباً سرحی رحمت اللہ علیہ نے قید خانے میں اپنی معرکۃ فاق اور جہاں شمل الائے سرحی رحمت اللہ علیہ نے قید خانے میں اپنی معرکۃ فاق اور ایسلے اللہ فر الی تھی۔

اوش کے موائی اڈے پراس علاقے کے قاضی سین صاحب اور شہر کے متعدد معززین فی استقبال کیا۔ موان نا عبیداللہ چوشہر کی ایک مجد کے امام ہیں اور عربی بول لیتے ہیں ہمیں ایک پہاڑی کے اس انہوں نے گاڑی دو کی اور بائی گاڑی میں نے کر چلے۔ دانے میں ایک پہاڑی کے پاس انہوں نے گاڑی دو کی اور بتایا کہ یہ بڑا تاریخی پہاڑے ہے جے جبل سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے اور اس علاقے میں سے روایت مشہور ہے کہ کی وقت صفرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے اور اس علاقے اس می براڑ پر آیا م فر بایا تھا۔ اس پہاڑ پر آیک قدیم گھر بتا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ فلمیرالدین بابر کا گھر ہے۔ جو اس نے ہمدوستان پر حملہ کرنے سے پہلے بنایا تھا۔ اس پہاڑے ایک سر تگ نما فار میں حکومت نے میدوستان پر حملہ کرنے سے پہلے بنایا تھا۔ اس بہاڑے ایک سر تگ نما فار میں حکومت نے میدوستان پر حملہ کرنے سے پہلے بنایا تھا۔ اس بہاڑے ایک سر تگ نما فرارسال آٹار محفوظ ہیں۔

رس وساسے میروم بابا ہوں ہے۔ میں ہرسسی براس میں اور اس اللہ کے بعد میری تقریر کا اعلان نماز ظہر ہم نے شہری ایک مجد برات میں اداکی ، وہاں ظہر کے بعد میری تقریر کا اعلان تھا۔ تقریباً ایک گھنٹ تقریر ہوئی ، اس دوران ملک کے مفتی مراد طی جمانوف کا فی دورے سفر کرکے پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ وہ تا جکستان کی سرحدے صرف ملاقات کیلئے آئے ہیں اور ابھی انہیں واپس جاتا ہے۔

rdpress.com ای جلسہ میں اس علاقے کے سب سے بوے عالم داملا فیخ عبدالتصار صاحب بھی تشریف لائے تھے، بیاس وقت ملک کےسب سے بڑے عالم سمجے جاتے ہیں جوویت یونمن کے عبدافتد ارجی انہوں نے تا جکستان جا کر دہاں کے ایک عالم بیخ رشید سے چیپ جیب کراسلای علوم کی تعلیم حاصل کی ۔ انہوں نے بتایا کہ بھے رشیدصا حب کے مکان کے ایک جمرے میں ہماری تعلیم رات تین بیجے شروع ہوتی تھی اور فجر سے پہلے ہیلے تتم ہوجاتی تھی اوراس طرح کئی کویے نہیں چلٹا تھا کہ یہاں دین کی تعلیم دی جارہی ہے۔ نظاہر ہے کہ ایے ماحول میں کسی مفصل تعلیم کا امکان تبین تھا۔ اس لئے جانیے کے بعد حدیث میں صرف مقلوة شريف يزهائي جاتى تقى في شيخ عبدالتارسات نيجى مقلوة شريف تك بي تعليم یائی اور صحاح سنه برا و راست نبیس برط در سکے۔ بعد میں انہوں نے خودای طرز کا مدر سرچیب كرقائم كيا، اورآج علاقے كے تمام التمه اور علاء ان كے برا وراست بابالواسط شاكرو ہیں۔ کرفیرستان کی آزادی کے بعد انہوں نے اوش شہرے کچھ فاصلے پر با قاعدہ اعلانیہ مدرسة ائم كيا بواے جبال منگلوة كك تعليم موتى ہاورستر طلبه زرتعليم بن- جارے رفيق سفر جاوید ہزاروی صاحب نے جب أن ہے كہا كداب تو وہاں دورۂ حدیث كی تعليم بھی ہوسکتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خود سحاج ستدنیس بردھی ہیں تو میں کیسے بڑھاؤں؟ اس پر جاویدصاحب نے کہا کہ ہم پہکوشش کریں گے کہ پاکستان کے مدارس ے فارخ التحصیل کچھ علماء کو وہاں جینے ویا جائے جو کم از کم کچھ عرصدان کے بیال ورس حدیث کی خد مات انجام دیں۔

شام تک علاقے کے ابل علم اور معززین سے ملاقاتوں اور مشوروں کا سلسلہ جاری رہا اورمغرب سے پچھ در پہلے ہم واپس ہوائی جہاز کے ذریعے بقلیک کیلئے رواندہوئے اور مغرب كى نماز بعلك بين أتركرايك قريبي مجد بين اداكى ـ

ابتداء میں ہم نے سفر کی جوز تیب رکھی تھی واس میں کر خیرستان کا سفر آج تھل ہوجانا تھا،اوراس کے بعد دو دن قاز قستان میں گزارنے کا پروگرام تھا۔ قاز قستان کا دارالحکومت

rdpress.com المات يهال كاركة ريورة يرحض كاساف يربدوبال كائب مفى في حسین اس سے پہلے و بھینا میں متے اور وہاں سے اپنی تعلیم ممل کرنے کیلئے کافی عرصہ ہارے دارالعلوم میں مقیم رہے تھے۔ انہوں نے میرے کرفیز ستان کے سفر کی خبر می اور پڑے اشتیاق ہے پیکوشش شروع کی کہ تم از کم دوروز کیلئے میں قاز قستان بھی آؤں اورای بناہ برہم نے اپنی پاکستان واپسی کی مجلک بھی الماتے ہے۔ الی ہو کی تھی۔ لیکن ایک ون یملےاطلاع ملی کرقاز قستان کا ویزا ملنے میں دیرلگ رہی ہے،اوراتنی جلدی ویزا ندل سکے گاراس لئے جارا قاز قدتان كاستر ملتوى جوالو في محرسين خود جمور ملئے كيك أى رات بطَّلَيك بَنْ عُلِي رومري طرف محمد بالراب صاحب في (جوايك يا كتاني بين اوركز غيز ستان میں ایک ایئر لائٹر کے مالک ہیں) اُس رات بھلیک کے ایک مضافاتی تفریحی مقام پر ایک ریسٹورنٹ میں عشائر کا اجتمام کیا ہوا تھا۔ ہم کو ہوائی اؤے سے وہیں پنیٹا تھا۔ وہیں برشخ محد حسین کو بھی وعوت دے دی گئی ، بید مقام اینکی تاش کہلاتا ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان بيتي جوئ ايك دريا ك كنار ب داقع براس خواصورت ماحول بي جم في نمازعشاء ادا ک۔ است میں م شخ محد سین بھی پہنے گئے۔ انہوں نے قاز قستان میں اپنی تعلیمی اور دموتی مر گرمیوں کا حال سایا۔ انہوں نے بتایا کدوبان انہوں نے متعدد تعلیمی ادارے قائم کے بین اورمقامي زبان بين ويني معلومات يرمشممل لترييز شائع كيا ب-ان حالات كوس كرخوشي مولى -اس ديمتورن كى خصوصيت يهيك يبال ألكين فيول يرسينك رمسلم ونبه تيادكياجاتا ے، ای مے مہمانوں کی تواضع کی گئی ، اوربدد کھیے مجلس رات گئے برخاست ہوئی۔ اس کے بعد دودن جمارے پاس خالی تھے، رفقاء نے تجویز فیش کی کہ بقلیک ہے تقریباً ساڑھے تین گھنے کی مسافت پر اسک کول کے نام ہے ایک جیل ہے جو دنیا کی گئی چنی معروف جبلوں ش شارجوتی ہے، اسلان ون وہاں کا سفر کیا جائے۔ مجھے آئی دور کا سفر کرنے میں تأ مل تھا، کین رفقاء کا رتجان و کچه کر میں بھی راضی ہو گیا۔ آگی سنج ( ۴۷ اگست ) کوشہر بقلیک میں ایک نکاح تھا، میں قیام گاہ پر چھوکام کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے اپنے رفیق سفر

مرفیرستان کاست جناب حافظ فیروز الدین صاحب سے درخواست کی کدوو نکاح پڑھادی سے چانچے دو د ہال تحریف لے محصے ، اور میں قیام گاہ پر رہا، لیکن اس دوران اوش کے علاء کی ایک جھاجت

میرے یاس بھی گئی اور انہوں نے بہت سے سائل پر گفتگو کی اور دو پہر کے بعد ہم اسک کول کیلئے روانہ ہو سکے عصر کی ٹماز رائے میں ایک شہر یا لک ہے کی محید میں ادا کی ،اور

مغرب کے وقت اسک کول پہنچے۔ یہاں جسیل کے کنارے ایک ہوٹل میں رات گز اری اور فجرك بعد جيل كى سيركى مرجيل تين سوكلوميثر لمي اورائتي كلوميشر چوژى باوراس كاياتي نہ تو عام جھیلوں کی طرح میٹھا ہے نہ ستدر کے پانی کی طرح کڑوا کھارانگر باکا یانی ہے،اور کہاجاتا ہے کہاں میں عسل کرناصحت کیلئے بہت مفیدے، جنانچہ متعدد دفقاءاس میں عسل ے لطف اندوز ہوئے جیل کے ساتھ ساتھ بیاڑوں کے مظرنے اس کے حسن میں بہت اضافد کردیاہے، تاشتے کے بعد وبال ہے واپسی ہوئی اورظیر کی تماز واپس بطلیک آ کر برجی اوراً کی روزعصر کے بعد ہم از بکستان ایئر لائٹز کے ذریعے پہلے تاشقند بہتیے جہاں تین کھنٹے انتظار کے بعد ہمیں لا ہور کیلئے دوسرا طیارہ ملا۔ رات ساڑھے یارہ بے لا ہور بیٹیے اور پھر

والبس ينتظ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله واصحابه اجمعين

ڈھائی بچے رات ایئر بلیو کے لمیارے ہے کراچی کیلئے روانہ ہوکر طلوع فجر کے قریب کراچی

البانيه بهن چندون

شعبان ١٣٢٧ء

متبر2006ء

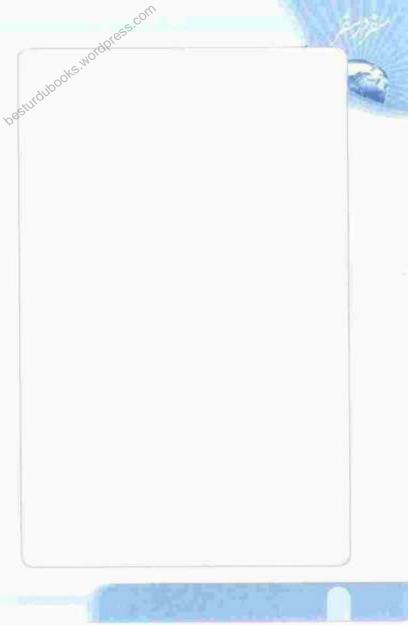

dubooks.Wordpress.com

الیانبید پیس چند دن (شعبان ۱۳۲۷ه / متبر 2006ء)

حدوستائش اس ذات كيلي بجس في اس كارخان عالم كووجود بخشا اور ورودوسلام اس كة خرى ترقيب المنظيمة ربينوس في ونياش بن كابول بالاكيا-بسسم الله المرحص المرحيم

الحمدالله و کفی، و سالام علی عباده الذین اصطفی، اهابعد! گرغیرستان کے سفر کے بعد شعبان کے مہینے میں جھے چندروز البانیے کا دورہ کرنے کا موقع ملا اوراس ملک کوئیشم خود کی کر جھیاس کے حالات بڑے میں آموز معلوم ہوئے، جن میں حسرت واقسوس اور عبرت کا بھی سامان ہے۔ اور آمید افز اعزائم کا بھی۔ اس سفر کے حالات بیان کرنے سے پہلے البانیہ کا مختصر تعادف اور آسکی تھوڑی می تاریخ بیان کرنا ضروری ہے۔

البانية شرقی يورپ كان بزيره نماؤل كا ايك حسب جنهيل بلقان كهاجاتا ہے۔ بلقان تركی زبان میں پہاڑوں كو كہتے ہیں اور چونكہ بيساراعلاقہ او شچے او شچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اس لئے خلافت عثاني كے عبد افتدار میں اس كا نام بلقان ركھ و يا گيا تھا۔ بلقان كا علاقہ تى ملكوں پرمشتل ہے جن میں البانيہ كے علاوہ ہو كوسلاويہ ہونان، بلخاريداور رومانية شامل ہیں۔ اب ہو كوسلاويہ مى تى خودى ارتكار ملكوں میں تقسیم ہو چكا ہے۔ چنانچے مقدونيہ، كوسود، بوشيا و غيرہ جو كميونسف عبد افتدار میں ہو كوسلاويہ كے جسے تنے، اب مستقل ملك بن يك بين اوريب بلقان ك علاقے من بين-

البانيد مي البانيد مي جدود المان كالمائي البانيد مي جدود المان ال الدرياك (Adriatic) كركنار يرواقع باور ٢٨٤٢٨ مراح كلويمر على تهيا الوق ہے۔ پہاں اپنے والی توم قد میم زیائے سے البرین (Illyrian) کہلاتی تھی اوراس علاقے کا برانا نام بھی البریا تھا اور آ تا رقد ہرے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس قوم کی تاریخ ایک بزارسال قبل سیح تک پیچی ہے۔ شروع میں یہاں مختلف بادشاہوں کی حکومت رہی۔ لکین تقریباً ۱۹۸ ق م میں سلطنت روما نے اے فتح کر کے اپنا ایک صوبہ بنالیا تھا۔ اس کے بعد تی صدیوں تک بہال روم کے بادشاہوں کا تساطار با۔ اگرچ تاز ور بن تحقیقات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تاجروں کے ڈریعے اس علاقے میں اسلام اپنی تاریخ کی ابتدائی صدیوں ہی بیں آجا تھا، اور یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجودتھی، کیکن جودعوس صدى عيسوى ميس تركى كى خلافت عثانيه في بلقان كى دوسرى رياستوں كى طرح اس رياست کوبھی فتح کرلیااوراس کے بعدیبان کی آکثر آبادی صلمان ہوگی۔ترکوں کا ایک طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ووایئے مفتوحہ علاقوں سے رکھر بچوں کو قعلیم و تربیت کیلئے اعتبول لے جاتے تھے اور وہاں ان کو مختلف علوم بڑھنے کے علاوہ اعلیٰ فو بٹی تربیت بھی ویتے تھے۔ ایک ایبا بی بچه سکندر بیگ تفاجو دٔ بانت اور بهادری می ایل مثال آب سمجها جا تا تفا\_ جب وه فوجی تربیت سے مزین ہوکر جوان بوااور أے معلوم ہوا كدوه اصلاً البانيكا باشندہ ہے تو وہ تھی بہانے سے اجازت لے کر البانیہ چلا گیا ، اور وہاں کے لوگوں کو جمع کرکے ترکی کی خلافت کے خلاف ۱۳۳۳ ہے میں ہا قاعدہ بغاوت کر دی اور البائی کوئز کی کی خلافت ہے آزاد كراكزخوداس كاحكران بن ببيشا، اوراس طرح البادية تقريباً نصف صدى تك خلافت عثانيه ے الگ ہوگیا،لیکن سکندر بیگ کی موت کے بعد ترکوں نے دوبارہ البانیہ کو فتح کرلیا اوروہ بجرغلافت عثانيكا حصدين كيا-

أنيسوي صدى ميسوى مي مغرفي طاقتول في خلافت عثانيكو ياره ياره كرفي كي جو

الاندی چون الاندی پیس، اس کے بتیج میں الباند کی آزادی کی تحریک میلی اور دو خلافت مناند کے الگ ہوگیا۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر بزی مغربی طاقتوں نے کمزورملکول کی جس طرت بندر بانث کی۔ (ان واقعات کی تفصیل حضرت مولانا سیّد حسین احمد مد فی رحمته الله علیه کی سكاب انتقش حيات "مين موجود ب )اس مين بيدلك اللي كرزيراثر آسميا اور١٩٣٩ مين مسولینی نے اس بر با تاعدہ حملہ کردیا۔ ملک بین اس کے خلاف سر احت کی تحریکییں چلیں اور بالاً خرممه ومثل الباديري كرايك ليذرا توربوجا (Anwar Hoxha) في الباديكا افتة ارسنبيال ليا- موجا الباني زبان مين ديني عالم يا پيشو اكو كيتية جين ، اور يرفض ايك ديني چیٹوا کا بیٹا تھا، کیکن خود اس نے فرانس بیل تعلیم یائی تو وہ کئر کمیونسٹ بن گیا ، اور اس نے الباشيكوالبي كميونسك رياست مين تهديل كردياجس كاجبر واستنبداد دوسري كميونسك رياستون ے بھی بازی نے گیا۔ انور ہوجائے البانیہ کے باقاعدہ محدریاست ہوئے کا اعلان کیا، اور يدة وي كياك كيوزم الي سح اوراصلي صورت شيء نيا جرش صرف البائيدين نافذ كيا جاريا

بربات قابل ذكر بكر بور بيورب يورب ين البائية واحدمك بجرس كى اكثر آبادى مسلمان ہے۔ (۱۹۹۱ء کی مروم شاری کے مطابق البادیہ کی کل آبادی ۳۲۵۵۸۹۱ افراد بر مشتل تھی جس میں سے ۱۲۵۰ ۱۳۸ افراد مسلمان تھے، اس طرح ملک کی تقریباً ستتر (24) فیصد آبادی مسلمان تقی) لیکن انور بوجا کی حکومت نے انتہائی جبر واستبداد کے ساتھ اسلام کی ایک ایک نشانی کوفتا کرتے میں کوئی سرتیس چھوڑی ۔ تمام محیدیں بند کردی حمين، بهت ي مساجد كوشبيد كيا كيا بعض مساجد كوميوزيم مين ، بعض كوميتما كحرول ادربعض كو بیت الخلاء میں تبدیل کرویا گیا۔ وی تعلیم بالکلید منوع قرار دیدی گئے۔ وی شعار برعمل کرنے کو عملاً جرم بنادیا کیا ، ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ کسی کے بارے میں بینہ جانا کہ اس نے روز ورکھا ہے تو زیردی شراب با کر یا خو بر کھلا کراس کا روز و تروایا گیا، اس وور یں جولوگ جیب کر روز و رکھتے ، ووائد جیرے بیس سحری کھاتے ، کیونکہ اس وقت اگر گھ

البادي عن جندن عن روشن دو تي لة يوليس مكر والول كوروز ور كفف كريم من بكوكر ك ما فق تي ما ايسافر او تیار کئے گئے جواماموں کے بعیس میں لوگوں کے باس جا کران سے بدکھتے کہ آپ جات دین کے بارے میں جو باتھی تمہیں بتاتے رہے ہیں وہ دراصل ہم نے تمہیں وہو کہ دیکھیے

كيلتے كي تھيں، حقيقت بدي كدمرنے كے بعد كوئى دوسرى زندگى آئے والى نيس ہے، ند شراب اورفنز برحرام ہے تم اپنی مرشی ہے جس طرح جا ہو، زندگی گز ارتکتے ہو۔

دوسری المرف البانبیا کے باشندوں کو باہر کی دنیا ہے عمل طور پر ہے خبر رکھنے کیلئے بورے ملک کواپیاجز ر دینادیا گیاجوساری دنیاے کٹا ہوا تھا، بیاں ہے کو بی تھنس ہاہر حاسکتا تھا، نہ بإبرے اندرکوئی آسکتا تھا، یبان تک کہ بیرونی ریڈیو بننے پربھی بابندی عائدتھی۔ بیرون ملک آ زادی ہے بھا وکتا ہے جھی ممکن ٹیس تھی۔

البانية بين علماء دين كي ويسي بهي كي تقي ،اورجو شخه أنبيس بإشهبيد كرديا كيابا مستقل طورير جیل خانوں کی نذر کردیا گیا۔ لہٰذاتقریباً جالیس سال اس ملک پرا پیے گذرے جن میں یمیال کےمسلمانوں کے باس شدوین برعمل کرنے گا کوئی داستاتھا، شدوین کی معلومات حاصل كرنے كاكوئي ۋر بعد۔

جِرِ واستبداد کا بید بدتر بن دوره 199ء میں تم ہوا۔ جالیس سال ہے زائد کی اس مدت میں چونکہ ایک ایک نسل بروان چڑھ پیچکی تھی جونسبی طور برمسلمان ضرورتھی ، نیکن اے دین کی بنیادی باتوں تک کا کوئی پیونیس تھا،اس لئے اسلامی شعائر کو بحال کرنے میں قدم قدم پر ر کاوٹیم کھڑی ہوگئیں، جس ملک میں بھی دو ہزار مسجدیں تھیں، اب چند مساجد کو چھوڑ کر سب كيونسك بربريت كاشكار بوكرمنبد ميوه يكي تحين ، اورجو باقى تغيين وواتني خسته حالت مين كه قابل استعال نيس ري تحين، مدرسون كا تؤسوال ي كيا ب، وين كي كوتي بات بتاني والے نایاب تھے۔ کمیوزم کے قیدخانے سے آزادی ملتے ہی اوگوں نے مغرفی دنیا کے طور طریقے اعتبار کرنے شروع کردیے، فاقی اور حریانی کا سلاب آغرآیا ، اور دوسری طرف عیسائی مشتر ہول نے اس علاقے کوائی شکارگاہ بنالیا، اورلوگوں کی ناواقفیت سے فائدہ

Weoks wordbress com

أففاكروبان اپن تبليني سرگرميان تيز كروي-

ان حالات بی البائی کوال بات کی شدید شروت تھی کہ عالم اسلام کے تبلیغی اور سابی اوارے وہاں اپنا کردار سرگری ہے ادا کریں۔ لیکن عالم اسلام ہے کتا ہوا یہ تعلم اوّل او اسلامی دنیا کی تو جہات ہے محروم رہا، دوسرے کمیونزم کے بعد جو سیکولر حکومت قائم ہوئی، اگر چہال نے فی الجملہ کو گوں کو خریجی آزادی دی میکن پیڈوف آئے بھی دامن کیر رہا کہ اسلامی جماعتیں کمی دفت اس کے اقتدار کیلئے خطرہ نہ بن جا نیں۔ چنانچہ اسلامی سرگرمیوں کے بارے بی اس کا ذہن محلف تحفظات کا شکار دہا اور امریک میں اسلامی سرگرمیوں بعد بی اسلامی سرگرمیوں بعد بی تاریخ بیں۔

حالات کے اس پس منظری برطانیہ کے پجیما اور مسلمان تو جوانوں کی ایک بخشیم اسلم ویلفیئر انشیشوٹ نے 1990ء کی االیانیہ بلی ساتی انتخابی اور تبلیقی اور تبلیقی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہی البانیہ کے مقتی انظم شخ مبری کو چی کو برطانیہ آنے کی دھوت دی جہاں انہوں نے دس دوزہ دورے کے قرر لیے برطانیہ کے مسلمانوں کو البانیہ کی صالت زاد حکم کا کیا۔ مفتی مبری کو چی رصتہ اللہ علیہ ایک محرر سیدہ عالم بخے، جنہوں نے کمیوشٹ کو مت کے بعد بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دینی شدمات انجام دینی شروع کی تھیں، کمیونٹ مکومت کے بعد بھی انہوں نے اپنی خدمات جاری رکھیں جن کی پاداش جس انہیں کمیونٹ کا بعد بھی انہوں نے اپنی خدمات جاری رکھیں جن کی پاداش جس انہیں شدید جسمانی مشخدت کی پاداش جس انہیں شدید جسمانی مشخدت کے کام پر مجبور کیا گیا۔ ان دوران کمیونٹ افتد ارشع ہوگیا تو محکورا کی قدیم مجبر بلمب کا کہا بارا فقتاح آنہوں نے قرآن کریم کی تعاونت کرنے کیا۔

شیخ صبری کے دور کا برطان کے احد مسلم ویلفیئر انٹیٹیوٹ (MW ) نے البانیہ بھی اپنی کوششیں مزید جیز کردیں اور الحمد للدوویزی سرگری ہے وہاں کام کرر دی ہے۔ اس تنظیم کے ذرے دارموادیا حقیف صاحب برطان کے دار العلوم برق کے قارع التحصیل

dpress.com میں ،انبول نے بی مجھے برطانیہ سے خطالکہ کراس بات کی دعوت دی کی بھی اُن کے ساتھ البانية كاسفركرون \_اس سفر كالمتصدان كے خيال ميں بدقعا كدالبانيہ كے حالات كانتہ شم خود معائد كركاولان كي عظيم كومشوره دول كدوبان كسطرة كام كوآ كروها إجامكا يدي دوسرے وہاں کے حالات سے باہر کے مسلمانوں کو باخبر کرکے انہیں اس خطے کی مختلف النوع ضروریات کی طرف متوجد کروں ، اور تیسرے ان کا خیال پرتھا کہ وہاں کے بااثر حصرات ے میری ملاقات وہاں کام کرنے کیلئے فضا ہموار کرنے میں مدووے گی،اور صمناً پھی اصلاحی نوعیت کے بیانات بھی ہوسکیں گے۔ چنائیہ ۸رشعبان ۱۳۴۷ھ مطابق (۴۸رتمبر ٢٠٠٦ م) كويل اندان كركيث وك ايتر يورث سي مولانا محد صفيف صاحب اورمولانا شفيق عبدالرحنٰ ك ساتھ يونے جار بج شام رواند ہوكر دات يونے آئھ بج البانيا ك

دارافکومت تر آنا ایئر بورٹ بر اُتر ااور تین روز و قیام میں البانیہ کے تی شیروں تر آنا ، کر دیا ،

ككودرا، در وى ، كوايار ينفش ، البسان ، بووكراديس اوركور يح كادوره كيا-

## (Tirana)け

شرانا (Tirana) اس وقت البائيكا دارالحكومت ب، يهال اينز يورث برأترت بى ہم شرك ايك مضافاتي محف ليكناس (Lacnas) ش مجد الباقر ينج جبال نماز عشاء ادا کی۔ بیم محدشہر میں تبلیلی جماعت کا مرکز ہے۔ و نیاجی جہاں کہیں جانا ہوتا ہے ماشاء اللہ تبلیغی جماعت کا کام متازنظر آتا ہے ،اوراس کے فوائد واضح طور پر محسوں ہوتے ہیں ،الحمد للہ البانديين بحى تبليغي جماعت كاكام بور بإب ليكن دوسر ب مقامات كے مقابلے بيس كئي وجوه ے ابھی بیال جماعت کی سرگرمیاں محدود اور کمزور جی اوران کے اسباب کے ازالے کی کوشش ہوری ہے ۔ میری آ مد کے موقع پر جماعت سے وابسة حضرات کا ایک مجمع مسجد الباقر میں جع تھا۔ عشاء کے بعد میں نے پہاں اردو میں خطاب کیا۔ جماعت کے ایک مركرم ركن مولانا محدا ساعيل صاحب الباديك باشدب بين ،اورانبول في رائ وغلاك مدرے میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لئے روانی ہے اردو پولتے ہیں، اور ماشاء اللہ بڑے

البادیشی چھدان معالم قیم اور ڈیرک عالم ہیں۔اس موقع پر اور اس کے بعد بحرے پورے سفر بیل تر جمالی ك فرائض انبول في بن انجام ديئر يونك الباني زبان مين اس وقت وي الريخ كافقدان ے،اس لئے میں نے ائیس آ مادہ کیا کدوہ بنیادی دیجی معلومات کی کتابوں کا البانی زبان میں ترجمہ کریں، ان کی اشاعت جارے وہے ہوگی ، چنانچے الحمد نشدانہوں نے اس برآ ماد گی عًا مركروي اوراس ملط كا آغاز ميري تجويز كم مطابق و العليم الاسلام" كرز مح يا جار ہاہ۔

كيوزم ے آزادى لخے كے بعد في صرى كو يك نے (جن كا تذكره اور آ چكا ب) المشيخة الاسلاميه (Albanian Muslim Community) كنام ایک اداره قائم کیا تھا جس کا مقصد ملک میں احیائے اسلام کی خدمات انجام دینا تھا ،اب ب اوار وحکومت کی طرف ہے بھی مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ سمجھا جا تاہے، اور نسبتاً بوے پیانے رویی خدمات کی انجام دی کیلئے ملک میں میداحد تعظیم ہے۔اس ادارے کا مرکزی وفتر اس وقت ترانا میں ہے، اورا گلے دن مج اس ادارے کے حضرات سے ملاقات میرے پروگرام میں شامل تھی۔ چنا نچہ میں اپنے رفقاء کے ساتھ اس اوارے میں حاضر ہوا۔ یہاں ترانا کے مفتی شعبان سلیحو صاحب نے بوی گرم جوثی ہے ہمارا استقبال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ "المستسيخة الاسلامية" كايدادارهكيونزم كدورب بهل البانية كعلما م يشتل ایک فعال ادارہ تھا۔ کمیوزم کے دور میں اے مطل کردیا گیا۔ 1991ء میں شیخ میری کو چی نے اس کی تجدید کی ، اور اس کے تحت ملک میں اعدادی اور ٹالوی سط کے تکی مدارس کھولے گئے ہیں جن میں اب تک ۴۹۰ طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں۔مشجہ کے یاس پندرہ ہزار ا يكرز من ع اوقاف إلى ، اورائيس ادار عى عقف مركزميون من استعال كرنے كى كوشش مورى ب، جن بي ايك جامعداسلاميكا قيام ، ايك ريد يواشيشن كا قيام اورايك اسلامی مجلّے کا جراشامل ہے۔

مفتی شعبان صلیح نے اس موقع پر البائیہ کے ایک مؤرخ علی یاشا صاحب کو بھی مدعو کیا

ب كفلافت عمانيه يب بهت ببلي البانية من اسلام آيكا قداء اوران كى رائ يرقى الفظافت

عثانیے نے اس علاقے کو فق کرنے کے بعد یہاں اسلام کی تعلیم وٹیلیغ کیلیے کوئی دیریا کا ھی خیس کیا،اور دوسری طرف چھوا ہے سیای اقدامات کے جن کی وجہ ہے وہ البانیہ کے باشندول كى نگاه بين كوئي مقبول محكومت نبيس تقى \_اى بناء بر بعد بين بيهان پيليسيكور حكومت قائم بوئي راوراس كے بعد كميونسٹ حكومت في اپنا بعد جماليا۔

مفتى شعبان سليح يصطاقات كدوران اس بات يرجعي انفاق دواكدانها نين اسلامك کیوٹی اورمسلم دیلفیئر انٹیٹیوٹ ملک میں وی اور رفای خدمات کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔

ترانا شبر کے سب سے بارونق وسطی علاقے میں ایک قدیم سجدے جومر کزی محد کہلاتی ہے۔ کمیونسٹ حکومت کے زماتے میں بدشہر کی واحد محبرتھی جے اس کی خوبصورت تقمیر کی وید ے شبید نیس کیا گیا۔ لیکن اس میں نمازیں بندگردی کی تھیں ، اورا ے ایک میوزیم میں تبدیل کردیا گیا تھا۔ مفتی شعبان سلیح کا بیان ہے کہ آ زادی کے بعد 1991ء میں اس مسجد کو دوبارہ كحولاً كياء اورافتتاح كم موقع يراكي بزاججع مجدين جمع جوار مفتى شعبان في تلاوت قرآن کریم ہے مجد کا افتتاح کیا تو حاضرین میں ہے بہت ہے افراد کی آتھے وں ہے آنسو ببدر بے تھے۔ ایک روز ہم نے ظہر کی ثماز اس مجد میں اوا کی تو الحددلد بیال ثمازیوں کی ا یک بردی تعداد نظر آئی جس میں البانی نژاد لوگ بھی تتھے ، لیکن آیک بردی تعداد دوسروں ملکوں كے مسلمانوں كى تقى جومعاشى مشغطے كيلئے بيان مقيم ہیں۔

شہر کے ایک اور علاقے میں وہ جگہ بھی میز یا نوں نے دکھائی جہاں کمیونسٹ دور میں اتورہ وجا كا مجمد نصب تحان اورآ زادى كے بعد عوام فيا اے كراديا۔

فحكودرا

البانيه كا دومرا براا درا ہم شرقکودرا (Shkodra) ہے۔ بیشر کسی زمانے میں الباديه كا

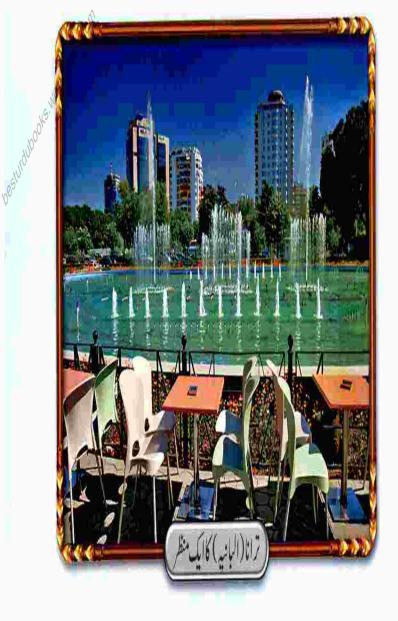

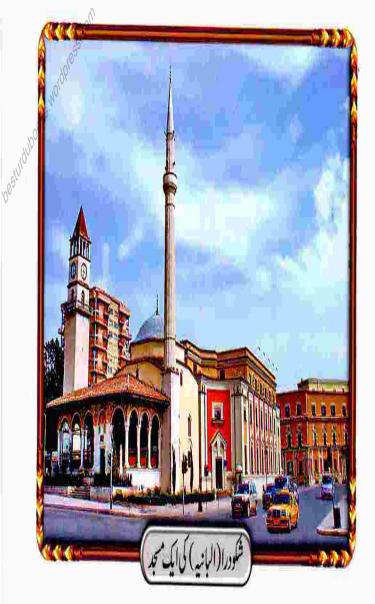

الباني مي پيندون دارالكومت بحى رباب- يبال ب ببت بال بحى پيدا بوت اور دومرول ميدانول الى نامور شخصیتیں ہی ۔ بی ناصر الدین البانی مرحوم بھی ای شہریس پیدا ہوئے تھے اور عالمی شرت یافتہ خاتون مدر تربیا بھی پہلی کی تھیں۔ جنہوں نے آزادی کے بعد یبال عیسائیت کی تبلیغ کیلیے ایک بردامرکز قائم کیا۔اس شرکی قدیم زین محد پلرب ہے جے آ اار قدیرے طور پر باقی رکھا گیا تھا تکرنمازی بندھیں ،آزادی کے بعد ﷺ مبری کو پڑنے نے اس مبحد کو کھول کر تلاوت قر آن کر بم ہے مبحد کا افتتاح کیا تھا۔ یہ مبحد اب بھی شہر کے کنارے خت حالت میں موجود ہے۔ البتہ شرین آزادی کے بعد دوسری معجدین تقبیر ہوئی ہیں۔ یاروش کے محفیض ایک تی محدد یکھی جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک البانی مسلمان نے اپنے بیٹوں کو دھیت کی تھی کہ جب بھی اسلام دشمن حکومت ہے آزادی لے تو وہ اُن کے ایصال تُو اب کیلئے کوئی میپرضر ورثقبیر کریں۔ اُن کا انتقال ہوگیا اوران کے دو میٹوں نے جو بااثر تاجر عقے آزادی ملئے کے بعد یہ محد تقیر کی۔ ایک اور عالیشان مجد جامع ابو بکر کے نام ے معروف ہے جو کویت کی کسی تا جرفیلی نے تغییر کی ہے۔

شکودرا کے پچھے باشندوں سے ملاقات ہوئی ، پیٹی کے آئیک مسلمان تاجرئے اپنے گھر کے بائیں باغ میں وو پہر کا کھانا کھا یا جس پر انجیر کے ورختوں نے سا یہ کیا ہوا تھا ،ان ہے معلوم ہوا کہ اُٹھ دللہ شہر میں رفتہ رفتہ مساجد کی تقبیر اور تبلیغی سر گرمیوں میں اضافیہ ہور ہاہیے، کیکن ٹئینسل وین ہے اتنی وور چلی گئی ہے کہ اُنیس واپس لائے کیلئے پروی حدوجہد گی

شکورراجاتے ہوئے ہمارے دفقاء نے رائے میں کرویا (Kruya) کامی قلعہ بھی دکھایا جوالیک پہاڑ پر واقع ہے۔ بیقلعہ عثانی دور کا ہے، لین سکندر بیگ کی جس بغاوت کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے ، اس کے متنبح میں پختیں سال تک پرقلعہ سکندر بیگ کے تصرف میں رہا۔اس کےانقال کے بعداے دوبار وعثانی خلافت کے زیرتیس لایا حمیا۔اب اس قلعہ یں برانی یادگاروں کا ایک ٹائپ گھر بنادیا گیاہے۔

دِرٌ وَسُ اوركواما

البادیمی وجدان وس اور کوایا وروس البادید کی اہم بندرگا و اور ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو بحرار کے ریاضی کھی کے کنارے داقع ہے، پہلی ہے کچھ فاصلے برگوایا کے نام ہے ایک چھونا سا شہرے اور کسی نامعلوم وجيا اس شريش ويندار حطرات كالتاسب شايد وومرا تمام شرول عزياده ہے۔ پہال ایک مسجد میں مولانا شہر صاحب امامت اور تدریس کی خدمات و نجام وے رہے ہیں جوجامعدامداد یہ فیصل آباد کے فارغ انتحصیل عالم ہیں۔ پر گزام کے مطابق ہمیں ثماز مغرب بیبال پرمٹن تھی ،اورمغرب کے بعد بیبال میرا خطاب بھی ہونا تھا۔ کیکن طویل سفر ک وجہ ہے جمیں تاقیح میں کھٹا فیر ہوگئی ، اور جب ام پیجے تو ایک بردا بھی شماز براہ کرم ہو ہے لكل رباتها بمين مجدك بإبرائي جماعت كرني يرى بيات برجد نظر آئي كديمال ك لوگول میں ابھی تقریریں بننے کا مزاج نہیں ہے۔ اگر کوئی خطاب کرنا ہوتو نماز کے فورا بعد مخصر خطاب کیا جاسکتا ہے۔ اُس کے بعد نیس۔ چنا نچے بعثی وریس ہم نمازے فارخ ہوئے ، مجمع منتشر ہو چکا تھا۔ لیکن ہید د کچھ کرخوشی ہوئی کہ ما شاہ اللہ مجد نماز یوں سے بجری مولی تقی ، اوراوگول نے بتایا کہ بقضلہ تعالی اس شہر ش نماز بول کا اوسط اور جگہول سے زیادہ بيد مولا باشير صاحب ماشاء الله توجوان عالم بين اوروه يهان حكمت كساجحه الي تبليقي اورتعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور آیک ابتدائی عدر مبھی جلارہے ہیں۔ جو مقامی حضرات ان ے تعاون کرتے ہیں ان ہے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک حلال ساطلی طعم میں عشائیا کا بھی اہتمام کیا تھاجس کے بعد ہم نے وہ رات وروی شرجی واپس آ کر بچرهٔ ایڈریا تک کے ساحل پرگذاری۔

بیلیش اوراس کامدرسه

دروس سے جم ایک اور چھو ئے سے شریطیش (Belesh) پیٹھے۔ بیشر پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک جھیل کے کنارے واقع ہے اور یہال مسلم ویلفیتر انشیٹیوٹ نے

البائد مى جدان المائد و المائ مجد کی تجدید کرے اس میں قائم کیا گیا ہے۔ کمیوٹرم کے زمانے میں بیرمجد ایک کھنڈر میں تبدیل ہوگئ تھی اوراس میں کوڑے کر کٹ اور گندگی کے وَ جرجع ہو گئے تھے مسلم ویلفیئر انشیٹیوٹ نے اس کی صفائی کر کے اے آباد کیا۔ کویت کے پچیمسلمانوں کے تعاون ہے مجد دوبارہ نقیر ہوئی ، اوراس طرح نقیر ہوئی کہ اس میں ایک رہائٹی مدرے کی بھی مختائش پیدا ہوگئے۔ چنانچان حضرات نے یہال مدرسہ جاری کرنے کا انتظام کیا محل وق ع کے لحاظ ے بیچگہ تعلیمی کام کیلئے نہایت موز وں ہے جھیل کے کنارے پر فضامقام پرواقع ہےاور بڑے شہرول کے شور وشغب سے دور۔ بہال مدرسہ قائم کرنے کیلئے مناسب استاذ اور عدرسہ کے پنتھم حلاش کرنا آ سان نہیں تھا۔لیکن ماشاء الندمسلم ویلفیئر انشیٹیوٹ کے ان نو جوان «عفرات نے اس مشکل پراس طرح قابو پایا کہ ہندوستان سے تین علما مولا نا غذیرہ مولانا سراج اورمولانا مقصود صاحبان كويبال كام كرئے كى دعوت دى۔ ان تينول نو جوان علاء نے بڑے مشکل حالات میں یہاں کام شروع کیا،مقامی زبان سیمبی اور بردی مشکلات كے بعدائے كر والوں كو يهاں باايا، برصغيرك باشندوں كے لئے البائيكا طرز بودوباش بهت مخلف ہے۔ لبندا ان معترات کیلئے خوداہیتے آپ کواوراہیے گھر والوں کواس طرز بود و باش ہے ماٹوس کرنا آسان ٹیس تھا،لیکن انہوں نے بردی محنت ہے اینے آپ کو پیال بسایا، ان کی زبان اورنشیات سے واقفیت حاصل کی ، اور الحمد للداب ان کے زمر انتظام الباتية كے مختلف علاقول بيل كئي مدر ہے تال رہے ہيں اوران كى خدمت كے برگ و بار ظاہر مورہے ہیں۔جو مدرسہم نے بیلیش میں ویکھااس میں طلبہ کی اچھی خاصی تعداد ہاشل میں ربتی ہے اوران کے تمام افراجات کی کفالت مدرسہ کررہا ہے، طلب سے تلاوت کی توول خوش ہوگیا،اورانداز ہ ہواکداسا تذہ ہوئ محت عطب کو پڑھارہ ہیں۔اس مدے کے علاوہ بھی مسلم ویلفیئر انشیشیوٹ نے دوسرے مقامات پر مدرے قائم کئے ہوئے ہیں جن کی كفالت مسلم ويلفيئر الشينيوث كرتاب.

المانی می جدان المانی بیتان کی سرحد پر واقع ہے ، اور بیتان کی طرف ہے میسائی تبلیغ پڑے شدو مدے جادی ہے۔ دوسرى المرف يبال كوئي مجونيس ب- انبول في يرطانوي مسلمانول سے ايل كي تحقي كدوي ا بي خرى يروبال مجد تعير كراوي - الحديثة سلم ويلفيز انشينيوث في يمنصوباب زي لیا اور اصحاب خیر کے تعاون ہے جامع النور کے نام ہے وہاں مسجد تغییر کی ہے۔ میں افتتاح ہوا۔مساجد کی تھیر اور مدارس کے قیام کے علاوہ اس سلم ویلفیئر انشیٹیوٹ نے يهت ے رفائل کام بھي البانيہ ميں شروع کئے۔ سر دي کے موسم ميں کمبلوں وغير و کا تقسيم، غريب علاقول بين غذاكي فراجي العض يسمانده قطول مين يائب لائن بجهانا العض جك دواؤں کا انظام، رمضان کے زمانے میں افطاری کا اہتمام، غرض علاقے کی مختلف ضروريات كے پيش نظرانہوں نے مختلف النوع خدمات انجام دى ہیں۔

## البسأك

ٹرآنا اور فکوورو کے بعد ملک کا تیسر ایزاشم البسان ( Elbasan ) ہے جو ملک ک وسط میں واقع ہے۔ بیلیش سے ہم اس شہر میں پہنے۔ یبال کی مجد پاشاعثانی دور کی مجد تھی، مگر کیوزم کے دور میں منہدم ہوگئے تھی ،اباً ہے از سر نوتغیر کیا گیاہے، ہم نے ٹماز ظہر اس مجد میں اداکی، بہاں کے مفتی جامعہ اسلامیہ مدینہ متوروکے قاضل ہیں، انہوں نے بدى عبت استقبال كياء تمازظر كي بعد يهال مراخطاب مواجس كالرجمة حسب معمول مولاناا عاعبل صاحب في كيا-

يو كراديس اوركوري

البسان سے روانہ ہوئے تو ہوے خوبصورت پہاڑی مناظرے گذرتے ہوئے ہم ی کرادلی (Pogrades) کے علاقے میں پٹیے۔ یہ علاقہ اوهرد (Ohird) تای خوبصورت جیل کے کنارے واقع ہے،جس کے پس مظریس مقدونی کے پہاڑ نظر آتے

البادینی جودن البادینی جودن ایس سیر مودی علاقد ایک طرف مقدونیداور دوسری طرف یونان سے ماتا ہے۔ ای علاحق میں ایک تھوٹا ساشر کوریے (Korche) کبلاتا ہے،مغرب کے وقت ہم اس شیر کی قدیم مبحد میں پہنچے جو یا چھ سووں سال پہلے تغییر ہوئی تھی ، وہاں کے مفتی چازم (یہ قاسم کی میروی ہوئی شکل ہے)نے بتایا کہ بیشبرعلاء کا مرکز رہاہے۔ کمیونزم کے دور میں بیبان نماز بند کردی حرق الکین مجد کومنهدم نبیس کیا گیا۔اب آ زادی کے بعد یہاں ٹماز شروع ہوئی ہے۔لیکن مقرب كى اذان مولَى توميد من مهار علاوه جاريا في آدى تضاور نمازشتم مون تك أيك صف تکمل ہوئی۔نماز کے بعدیبال بھی میرامخضرخطاب ہوا اورحسرے کے ساتھ یہال ہے والهيي بوئي كه جاليس پياس بزارك اس شهر بين محيد كي ايك صف بمشكل يوري بوسكي تقي \_ جماعت کے بیشتر افراد چونکہ مجد کے منظمین میں سے تھے،اس کئے میں نے ان سے بیہ درخواست کی کہ وہ روزانہ پکھ وقت لوگوں ہے انفرادی ملاقا تیس کرکے انہیں محد میں آئے کی دعوت و یاکریں اورا ہے شیر بیش تبلیفی جماعت کے کام کوفر و فی دیں۔

بدالبانية من بهارے قيام كى آخرى رائ تحى جوجم نے اوھ وجيل كے كنارے ايك چھوٹے سے ہوگل میں گزاری اور اگلے دن بڑاتا سے واپس اندن کیلئے روا تی ہوگئی۔اللہ تعالی نے اس ملک کوفقدرتی مناظر کے صن سے مالا مال کیا ہے۔ انسانوں میں بھی ظاہری حسن کے علاوہ خوش اخلاقی اور زم خو کی نمایاں محسوں ہوتی ہے، لیکن ماضی میں اس خطے پر تحكرانی كرنے والوں نے ملك اوراس كى آبادى برنا قابل بيان تم روار تھے ہيں۔ سارے ملک ے اسلام کا ہر نشان مٹانے کی گوشش کے علاوہ معاشی طور پر بھی پیہاں کے لوگوں کواس ورجيمروم ركهاب كدآخ البانيه يورب كاسب سازياده ليهما غدوملك ب-أكرجة زادى کے بعد ملک نے کسی فدر ترقی کی بے لیکن اب بھی اس کا مقابلہ بورپ کے دوسرے ملکوں ے کیا جائے تو وود بہات معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً نصف صدی تک بہاں اسلام کور بانے اور منانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، ان کے پیش نظرید بات بھی ننیمت ہے کہ بیال کے باشدے ابھی تک اسینہ آپ کومسلمان کہتے ہیں،لیکن ملک کی اکثریت وین کی بنیادی

البادیمی باتون تک سے نابلد ہے۔شراب اور فنزیر کی کشرت ہے، مریانی اپنی انتہا رکو تی ہو آ بہت ہوگ کلم طبیعتک سے تا آشاوں۔

ان حالات میں بقیناً به خطهاس بات کامسخق ہے کہ عالم اسلام کی ویٹی اور ساجی تنظیم

ہنگا می بنیادوں پر بیباں ایٹاز ورصرف کریں۔البانیہ کے مختصر قیام کے دوران میں اس متعے مِرِ ﴾ نحاكه في الحال بهال الك توتبليغي جماعت كے كام كومضوط بنانے كي ضرورت ہے اور ووسرے مسلم ویلفیئر انشیٹیوٹ نے جوخد مات بہال شروع کری ہیں وان کے ساتھ اتعاون

کر کے اس ملک کی مختلف الوع ضروریات پوری کی جاسکتی ہیں۔ جومطرات اس کا رخیر میں ال كرماته وتعاون كرنا جاجيء ان كيلي انشيليوث كالمل يديد يد:

## Muslim Welfare Institute

35, Wellington Street (St. Johns)

Blockburn, Lancashire BB18AF

U.K. England.

اس کے علاوہ مولانا حنف صاحب ہے برطانیہ میں اس ٹیلیفون نمبر بر بھی رابط کیا

حاسكتاس

Phone: 0044-7753354810

وآخر دعوانا إن الحمدالله رب العالمين

asturdubooks.wordpress.com

نودن *رُو*س میں

شوال ١٣٢٤ه

تومير 2006ء

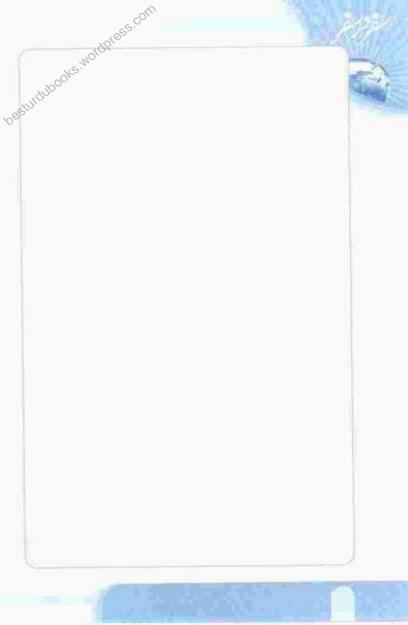

Indiabolks: Wordbress.com

نودن *رُو*س میں

(شوال ١٣٧٤ه / نوبر 2006ء)

حدوستائش اس ذات كيلية بجس في اس كارخاند عالم كووجود بخشا اور درود وسلام اس كمة خرى وفير ما الله يرجنون في و نياض عن كابول بالاكيا-

اب سے تقریباً چھ ماہ پہلے باستو کے ایک مسلمان تا جرعبدالسلام صاحب تبلیقی جماعت کے سلسلے جس پاکستان آئے ،اس دوران انہوں نے بچھ سے طاقات کی اور بتایا کردوں جس مسلمانوں کی بہت بری تعداد آباد ہے، لین علاء تد ہونے کے برابر جیں، اب جبکدروی مسلمانوں کوکی قدر ذہبی آزادی ملی ہے، دبنی سائل جس انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کوکی قدر ذہبی آزادی ملی ہے، دبنی سائل جس انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، فرمائش ہے کہ آپ مجھ دانوں کے لئے روس آئی ، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور اصلاحی خطبات کے علاوہ نہ صرف ان مسائل کے سلمانوں کی مشورے دیں بلکہ کوئی اساستقل انتظام بھی سوچی ہی ہی تا تبلی کی در ہیں۔ ایساستقل انتظام بھی سوچی بی جس کے ذریعے مسلمانوں کی بیشروریات پوری ہوتی رہیں۔ عبدالسلام صاحب میرے پاس تبلیغی جماعت کے سرگرم کارکن جناب فرفان جان صاحب عبدالسلام صاحب میرے پاس تبلیغی بھاعت کیساتھ دروں جس کائی وقت گزار چکے تھے، عبدالسلام صاحب کی تا تبلی ، اور بیعند بینظام کیا کہ اگر جس اس سرکر کہلے تیار کول تو دوہ بھی میرے ساتھ والیں گ

و(۹)ران مان می میں نے بیدومت قبول تو کر لی لیکن عملا اس سرکی فورت اس سال میدالفار سے چودن بعد كيم نومبر ٢٠٠٧ءكوآ كي تبليغي جماعت ك دوسرے فعال رہنما جناب جاويد بزار دي جي ك ساته مين كرفيوستان كاستركر چكاتها و مجى ساته جائے برآ ماد و موتحة \_ وي ميں ايك میٹنگ سے قارع ہونے کے بعد جناب جاوید بزاروی صاحب اور جناب عرفان عبان صاحب کے ہمراہ میں کم نومبر کی منبح کو ماسکو کیلئے روانہ جوااور یا بھے کھنٹے کی برواز کے بعد ماسكوكے ايتر يورث برأتر المعبد السلام صاحب اور ان كر دفقاء استقبال كيلي موجود تقير، اور انہوں نے وی آئی نی لاؤ تج کی سہولت کا انتظام کردکھا تھا، ماسکو میں بلکی برف باری شروع مو چکی تقی ، دن بهت چهونامور باقفا، اور بهم ظهر کے بالک آخروفت میں ایئز پورٹ کی كارروائيوں ، فارغ ہوئے۔ چنانچہ پہلے ظیراور پیرعسر كی نماز وي آئی في لا وَ نَجْ جَي مِن ادا کی ، ادر پھر قیام گاہ بہنچے تو مغرب ہو پھی تھی اور وہ رات بہال کے احباب سے ملاقات اور سفرے بروگرام کوآخری شکل دیے میں گزرگی عبدالسلام صاحب نے بتایا کدروں کے ہر صوبے میں مسلمانوں کی بہت بری تعداد موجود ہے۔ صرف ماسکو میں تقریباً بارہ سے بندرہ لا کھے درمیان مسلمان رہتے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد ڈیجینیا اور تا تارستان کے لوگوں کی ہے اور پھر ایران ، افغانستان اور ہندویاک ہے آئے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ البنة روس کے دوصوبے ایسے ہیں جن میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں، ایک داختتان جہاں کی تم از کم توے قیصد آبادی مسلمان ہے، اور دوسرے تا تارستان جہال مسلمانوں کا تناسب باوان فيصد ب- چناني باجمي مشور ب سريط بايا كداس دور بي من دوراتين ماسکومیں گزارنے کے بعد پہلے داغستان کا سفر کیا جائے اور اس کے بعد تا تارستان کا اور یہال سے واپسی کے بعد ماسکویں مزید دور وزصرف کے جاتھی۔

ما سکویٹن فی الحال یا پیج بری معجدیں ہیں ، اوران کے علاوہ مختف علاقوں میں مسلمانوں ئے تماز پڑھنے کیلئے چھوٹے چھوٹے مصلے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ان جار بڑی معجدول میں ایک مجد براسکت میرا کے محلے میں ہے۔ براسکت روی زبان میں بڑی سڑک کو کہا

de mordoress.com جا تاہے ،اور بیم سجدای سڑک کے نام سے پیجانی جاتی ہے ۔ تار نومبر کومغرب کے بعدا کر یں میرا خطاب تھا۔ یکی محدروں کے ''الا دارۃ الدینیہ'' کا مرکز ہے، جس میں روس کے مفتی اعظم کاسکریٹریٹ بھی ہے ، اورجیسا کہ میں نے کر غیر ستان کے سفرنا ہے میں اُکھا ہے جو ممالک کمیونسٹ روس کے ماتحت رہے ہیں، ان میں اگر چدد بنی سرگرمیوں پر بحثیت جموعی یا بندی تھی، لیکن کسی مصلحت ہے انہوں نے بخارا میں ایک مدرمد مرکاری انتظام میں یاتی رکھا تھا، جس میں اپنے معتد افراد کو عربی اور اسلامی علوم نے فی الجملہ آ شاکر کے انہیں مفتی کے منصب ہر فائز کردیتے تھے۔ کمیوزم کے زمانے میں اس منصب کی حیثیت زیادہ تر نمائنی شم کی تھی،لیکن کمیوزم کے بعد جب نہ ہی آ زادی دی گئی تواس منصب کو ہاتی رکھا گیا، اوراب بیاداره واقعت وین کام کررہاب، اوراس کی حیثیت کھا یک موقع ب جیسے اسلامی ممالک میں وزارت نہ بھی اُمور کی ہوتی ہے۔ان کے ادارے کو''الا دارۃ الدیدیہ'' کہاجاتا ہے اور اس كيمر براه كوشتى - مياداره مساجد كا تظام اور مسلمانون ك نكاح وطلاق اوردوسر ب مسائل بیں ان کی مدوکرتا ہے، اور ملک بحریش ویٹی سرگرمیاں ای ادارے کے تحت انجام یاتی از اگر چداب رون میں نہ ہی آزادی ہے، لیکن اس وقت دنیا بحر میں دیندار مسلمانوں کے سلسلے میں جوشکوک وشبہات پیدا کروئے گئے ہیں، ان کی بناء پر جوسرگری اس ادارے كة تعاون كر بغيريو، أب شك وشيرت ويكعا جاتاب، اورا ليراوكون كوجواس اوارب ے کوئی نسبت رکھے بغیراں تنم کا کام کریں بخت تنم کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ان شبهات كى وبير الوكول كوقيد وبندكي صعوبتين بهي برداشت كرني برقي بين، ملك مجری سطح پراس ادارے کے سر براہ مفتی عین الدین صاحب ہیں ( بہال روس میں ع کا تلفظ عام طورے ع کی طرح کیا جاتا ہے، اس لئے لوگ انہیں فین الدین کہتے ہیں) حارے میز باتوں نے اُن سے میراتھارف کراکر جارے لئے روس کاویز اا بھی کے ذریعے جاری کروایا تھا۔ روس میں ویزاکی ایک خاص متم زاہی ویزا کہلاتی ہے، مفتی صاحب کے ذراعے مارے لئے ای شم کا ویزا جاری کیا گیا تھا، اس میں مجولت بیقی کرہم اس کے

indpress.com وریع برهم کا دینی کام کر سکتے ہے، جس میں موای دینی تقریریں بھی شامل تھیں، مفتی

صاحب نے ایک خوابھی جارے لئے لکھ کرویا تھاجس میں کہا گیا تھا کہ "الاوارہ الفیطیة" كي مبمان بين ، اورافيين برقتم كي بوليات بهم پينجائي جا كين مفتي صاحب كا يوراسكريزيش يث ای براسکت میراک مجد کے ساتھ ایک المارت میں قائم ہے۔مفتی صاحب اگر چد بذات خوداس وقت ستر بر تھے، لیکن ان کے نائین نے جارا اگرام کیا اور بتایا کہ آب کے دورے كة آخريس وه والي آجائي على عديمين بتاياتيا كميوزم كدورين ببت ب مسلمانوں نے اس کو بندش سے بھانے کیلئے اس مجد کے دروازے برجام شہادت نوش کیا۔مغرب کی نماز کے بعدای معجد میں افر لی زبان میں میرا بیان ہوا جس کا روی ترجمہ سائیریا کے ایک عالم فی ذاکرنے کیا۔ جو تیونس کی جامعدز جونے سے بوعے ہوئے ہیں ،اور ماسكواورقازان ميں ميري ترجهاني كيلئة ميرے بم سفررہ بالكوكے لحاظ ہے خاصاتھا اورلوگوں نے بوی توجداور و کھیں سے محقظ بحرکی بیقتریری۔جس میں میں میں نے انہیں وہاں کے حالات کے مناسب دینی زندگی گزارنے کیلئے مشورے پیش کئے تھے، ماسکو کے باقی حالات میں انشاء اللہ آئے ذکر کروں گا۔

## داغستان میں

قرارداد کے مطابق ۳ رنومبر کو دو پیرایک بیج جم ماسکوے سائیرین ایئر لائنز کے طیارے کے ڈریعے داختان کیلئے روانہ ہوئے اور ڈھائی تھنٹے کی برواز کے بعد صوبہ واختان کے دارافکومت بخشکا کے ایئر پورٹ پرا ترے۔

داهنتان ماسکوسے جنوب میں بخ زر (Caspian Sea) اور کو و قاف کے سلسلے ك درميان أيك وسعة وعريض خطه ب- جبيها كه بين انشاء الله آ محكة ذكر كرول كاءاس خطي كا بيصترعلاقه صحابيكرام رضى الشعنهم بى كروريش فتقع وكرمسلمانول كرزيملين آج كالقهااوراس کے بعد تقریباً ایک بزارسال تک اس بر مختلف مسلمان بادشا ہوں کی حکومت رہی اور آخر میں وه خلافت عثانيا كے ماتحت رہااور پچھ عرصه اس برصفو يوں اور قاميار بول كى بجى حكومت رہى ۔

Jordoness.com اس کے بعدروں کے بادشاہوں نے بارباراس پر صلے سے اور کی مرتبداس پر بھند لاہ بالآخر تيروي صدى اجرى من امام شاف آفندى رصة الله عليات يهال الى حكومت قائم کی۔امام شاملؓ داخستان ہی کے باشندے تتے اور بڑے عالم اور نقشبندی سلیلے کے بینی بھی تنے۔ حکومت کے دوران انہوں نے بہال اسلامی شریعت کے مطابق عدل وانصاف قائم کیا کیکن زارروس کی فوجین مستقل ان کا تعاقب کرتی رہیں ،اوران کے پیچیس سال روس کی فوجوں سے بیزی حکمت اور بہاوری ہے ساتھ لڑتے ہوئے گزرے یہاں تک کہ ۲ ۱۳۷۰ء میں انہوں نے دیکھا کہ روی فوجیں جاروں طرف سے ان کا محاصر دکر پیکی ہیں ، اوران کے رفقاء میں کے کل تین سوافراد ہاتی رہ گئے ہیں، جبکہ روی فوجوں کی تعداد آخر بیا ہیں ہزار تھی، اس موقع پرروی فوجیوں نے ان ہے امن وامان کی شرط پر چھیار ڈالنے کی ایک کی ، اورامام شال نے اس کو قبول کرلیا۔ بیزار روس کی حکومت کی شرافت تھی کہ اس نے امام شامل کا برا اکرام کیا اور ائیل معزز مهمان کے طور پر اینے پاس رکھا۔ امام شامل نے جج بیت اللہ کی خوابش ظاہر کی توردی عکومت نے اثبین اجازت دی ، وہ پہلے اعتبول میتیے جہال سلطان عبدالعزيزئے ان كابردا كرام كيا ،اوراس كے بعدوہ جازِ مقدس چلے گئے اور بالآخر مديند متوره بين وفات يائي اور جنت أبقيع بين مدفون بين \_

ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعدید بورا علاقہ زارروی کے تنفرول میں آحمیا،اورجب کیونسٹوں کا بالشو یک انتقاب روٹما ہوا تو ای داخستان کے ایک ، اور سرفروش مجاہد شیخ عجم الدين آفندي تے اس كا راستہ روكئے كيلئے سر دھڑكى بازى نگائى۔ بين مجم الدين آفندي واختان کے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اپنی بصیرت سے میصوی کرایا تھا کد کمیونسٹوں کی حکومت زاہ روس کی حکومت ہے بہت مختلف ہوگی ، اور زار کے عبد حکومت میں انہیں دین بڑھل کے جومواقع میسر ہیں وہ بیسر ٹتم ہوجا ئیں گے واس لئے انہوں نے اپنے جانیاز ساتھیوں کی ایک جماعت بنا کر مدت دراز تک داخستان میں کمیونسٹوں کے داخلے کوروکا۔ كيونستول في داهستان كي بعض مشائخ كويربز باغ وكهايا كديم برمرا فقدارة في ك

بعد آپ لوگوں کو وہی آزادی دیں گے جو آئ آپ کومیسر ہے، چنانچ انہوں نے شخ جم
الدین کو مزاحت ہے بازر کھنے کی کوشش کی لیکن شخ جم الدین نے آن سے کہا کدی ان
لوگوں کے ادادوں سے باخبر بول، یہ جو پھے کہدرہے ہیں حض دھوکہ ہے، اس لئے میں آخر
وم تک ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرچکا ہوں، چنانچہ وہ مدت تک کمیونٹ حملہ آوروں سے
برمر پر کارد ہے۔ لیکن بالآ خرکم ونسٹ عالب آئے، انجیس گرفار کرنیا گیا اور گرفاری کے بعد
کی کوان کا حال معلوم شہور کا کدان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جھتف روایتیں مشہور ہیں
کی کوان کا حال معلوم شہور کی طیارے سے بیچے چھینگ دیا گیا تھا اور کی کا بیان ہے کہ انہیں
سیدر میں و بوددیا گیا تھا۔ لیکن تینی بات اللہ تعالی کے مواکوئی اور نہیں جات رحم اللہ تعالی

ress.com

واشتان علماء دین کا مرکز تھا، اور کمیونسٹ حکومت کے شدید جبر واستبداد کے باوجود 
بیال کے علماء نے علم دین کا اپنی جانوں پر کھیل کر حفظ کیا۔ اگر چہ کمیونسٹ حکومت کے 
سامنظم دین کا پڑھتا پڑھانا موت کو دکوت دینے کے مترادف تھا، لیکن بیال کے علماء نے 
اپنے اپنے گھرول میں خفیہ ججرے بنا بنا کر اُن میں علم دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 
چنا نچہ آج بھی بیمال تو سے فیصد سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، اورا نہی ججروں کے پڑھے 
ہوئے علماء بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں۔

ہم خفکآ کے جوائی اڈے پر اُنزے تو یہاں کے علاء کی ایک بوی جمعیت استقبال کیلئے موجود تھی۔ بیٹے کا بیاں کے ایک بااثر عالم میں وہ انٹرنیٹ پر میرے متحدوقاوی اور مضامین پڑھنے کی بناء پر جھ سے واقف بھی انبوں نے ہی علاقے کے علاء کو میرے بارے میں بتایا تھا ، اور بیرسب معزات استقبال کیلئے جمع ہوگئے تھے۔ بیٹے بین ، اس لئے آگ کہ این میں سے بعض معزات موسوکلومیٹر کے فاصلے سے یہاں پہنچے ہیں ، اس لئے آگ بڑھنے سے کہ ایئر بورٹ کی متجد میں جمع ہوگر آپ ان سے خطاب بڑھنے میں مال سے مثلات کے مطاب بیٹے متاسب میں ہے کہ ایئر بورٹ کی متجد میں جمع ہوگر آپ ان سے خطاب کریں۔ ان میں سے بیٹر حضرات عالم بھے، کین ہر عالم کے ساتھ بچھ عام مسلمان بھی

ورمنىء عنهذوار مشاهبه

ممن تطاب كياج معروف حديث من أحيما مسنة أميتت بعدى فله أجر مائة شهيد کی تشریح بر مشتل قفا۔ بعد میں سوال وجواب کا سلسلہ بھی شروع ہوا لیکن شیخ بھی نے یہ کہد کر ه اهلت کی که انشاه الله کل رات اور برسول میچ تک ویل کے مقام برجلا و کا بہت بروااجها ح ہوتے والا ہے، باقی سوالات وہاں کیلیے مؤخر کردیتے جائیں۔ کیونکہ ابھی مہمان کوالیک اور لباسفركرنا ب\_اس طرح بيجلس مغرب سة رابيلي برخاست جوئى ، اورجم في مغرب كي نمازرائے کی آیک اور مجد میں پڑھی۔

داهستان میں حارے قیام کا بوراا تنظام شخ کی نے ترتیب دیا تھا جس کے مطابق ہے رات ہمیں شیخ بچئی کے شپر حسوت میں گزار نی تھی ، جو محف کلدے تقریباً سوکلومیٹر کے فاصلے ير تفار رائے يُس شِحْ يَجِي جميس واهنتان كى تارىخى، يبال كے علام، يبال كرموم ورواج اور كميوزم كے دور كے مظالم كے بارے يلى بهت وكھ بتاتے رہے۔ انہوں نے بتايا ك ميرات نانا بواء عالم تقعادرانهول في مخلف علوم كى كما بين يوى محنت ساسية كحريش جنع کی تھیں، جب کمیونسٹوں نے اس ملاتے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنا کتب خاندان کی وست بردے بھائے کیلئے تہدخانے میں چھیادیا تھا۔ ایک عرصہ کے بعد انہیں خیال آیا کہ تبہ خانے میں رکھی ہوئی ان نادر کتابوں کو کہیں دیمک نہ جائے واس کے وہ چکے سے تبدخانے میں مجے اور کتابیں صاف کرنے گلے کی جاسوں نے (جو بھابرمسلمانوں ہی میں ے تھا) کمیونٹ بولیس کومخبری کردی، چنانچہ بولیس نے گھر کا محاصرہ کرکے کتب خاند پر مجاید مارا، کتابوں کو بھاڑ کر انہیں قدمول سے رونداء ساری کتابوں کو آگ لگادی، اور میرے نانا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میری والدہ اس وقت مکسن چی تھیں ، وواور میری نانی جواس وفت نو جوان تھیں ہے ہی ہے آئسو بہاتی روکنیں اور ہزار جتن کرئے کے بعد بھی پھر بھی میرے ناٹا کونہ دیکھیلیں۔ آج تک کسی کو یقین سے معلوم نہیں کدان کا انہام کیا ہوا۔ کمپوزم کا عبدای متم کے واقعات ہے بجرا پڑا ہے اور جومظالم اس زماتے میں ہوئے ہیں

よびいば(4)か

ورو میرے بنیال میں ان کی میچ اور متند تاریخ مجموم رہے نہیں کی جاسکے گا۔ اس شیخ یچی نے بیاجی بتایا کر موجود و ملکومت میں بوی حد تک فدای آزادی عیادید ملک ك يخ آئين من برندب كوكول كواپيندب برقل اوراس كاتعليم وتليق كي مجوهي وی گئی ہے، بینانچ کیوزم کے زمانے میں بورے صوبدوا خستان میں جوساجداور مدارس کا مرکز تھا مصرف چوہیں مسجدیں باقی رہ گئی تھیں اور وہ بھی غیر آباد کیکن کیپوزم کے بعدے اب تک صوبے کے طول وعرض میں انتہائی تیز رفتاری ہے محدیں تغییر ہورہی ہیں ادراب واغستان بين مسجدول كي تغداد ؤ حائي بزار ہے زیادہ ہے۔

یا تین کرتے کرتے ہم شہر صوحت میں داخل ہو گئے۔ بیصوبہ داخستان کا سرحدی شہر ے ، اور اس سے صرف وس کلومیٹر کے فاصلے پر فتینیا کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے جس کا مرکزی شہر روزنی بیمان سے سر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم شہر میں وافل ہوئے تو عشاء کا وقت قريب تفاء ال لئے ہم سيد هے ايك برى مجديش ينجے۔ بماعت بي نماز يوں كى ایک بردی اقعداد شامل تھی۔ بیرسب اوگ ایک دور درازے آئے ہوئے طالب علم ہے ٹل کر نہایت مسرور تھے ، اور زبان کے محاب کے باوجود اُن کے چیرے پر تعارے لئے نہ جاتے كنت بيزبان يغام تصد

شِیْغ کِیٰ ہمیں اپنے بھائی کے حو کی تمامکان میں لے گئے جہاں اُن کے بھائی نے ہمارا بزائرٌ تیاک استقبال کیا،ای حویلی کے ایک بال میں ویکھتے تی ویکھتے معززین شہر کا اچھا خاصا اجماع بوگیا، ان میں ہے کئی علاء تھے، جن ہے حربی میں تفقّلو کی جاسکتی تھی، اور وہی دوسرے حضرات سے ہماری تر جمانی کرتے رہے بسوال و جواب کی محفل ہی کے دوران عشائيها بمجى ابتمام جوااوررات محيحتك بيحفل جاري ربي-

جمیں بتایا گیا تھا کہ داشتان کاصوباس وقت پورے روس میں علماء کا سب سے بوا مرکز ہے ،اور یہال تقریباً تمن سوعلاءاس وقت بھی موجود ہیں ،ان میں جو تمررسیدہ حضرات ہیں انہوں نے کمیوزم کے دور میں خفیہ طور پر تجروں میں تعلیم حاصل کی ہے اور جونو جوان

rdbress.com میں وہ آزادی کے بعد شام مصر یاسعودی عرب سے تعلیم حاصل کرے آئے ہیں۔ جنا تھے الکی صبح اطراف ے علماء کی آبد کا سلسلہ جاری رہا، ان میں علاقے کے سب سے بزرگ عالم شخ محدرمضان ساخي عقي جنهيس يور يصوب مين استاذ الاسائذة اورنششيندي سليط كا بزرگ رئین فی سمجها جا تا ہے۔ وہ بری عبت سے میلوں کا سفر مطے کر کے تشریف لا ع تقے ادر اُن کائر نور سرایاان کی عمادت و تقوی کی گوادی وے ریافھا۔ان سے کافی در مختلف علمی اورعلا قائی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔

اس کے بعد ﷺ بھی ہمیں اپنے مرہے میں لے ملتے جوانبوں نے "مبامعة الامام الى السن الاشعرى"ك نام سة قائم كيا مواسية ورعلاقے كاسب سے بردا مدرست مجها جاتا ہے۔ بيدرسه علاقے كەلىك بۇپ عالم يىنىخ محدالسيد ئے ١٩٩٢ ، بيس ايك چيونى سى قيارت بيس قَائِمُ كِمَا عَناهُ اور ٢٠٠٢ء ش اس كى شائدار تى مخارت ينائى كئى۔ اب اس كے ذروار هي يجي بيس اوراس میں دس سالہ نصاب بر حایا جار ہاہے جوروی زبان اور دیگر عصری علوم کے تعارف كے ساتھ ساتھ تقییر، حدیث اور فقد كی معیاری كتابول پرمشتل ہے، مدرسہ پی تقریباً تین سو طلبہ زیرتعلیم میں، طالبات کا مدرسداس کے علاوہ ہے جوایک الگ ممارت میں قائم ہے۔ اساتذ واورطلبه ہے عربی میں بات کرنے کا موقع ملا، اورانداز ہ ہوا کہ بضلہ تعالی تعلیم کا معیار خاصا اظمینان بخش ہے۔اس مدرے کی بچھے اور شاخیس بھی واخستان کے دوسرے شېرون اورقصبول مين کام کردې ېي -

#### وربندكاسفر

میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بیں داخستان کے دورے میں در بند کا تاریخی شریعی و یکینا عابتا ہوں۔ بدوی در بندے جے باب الا بواب بھی کہا جا تا ہے۔ا سے حابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتح کیا تفااور وہاں تقریباً جالیں صحابہ کرام رضی انڈ عنہم کی قبریں بھی ہیں۔ شخ بھی نے اس مفر کا بڑے ذوق وشوق سے انظام کیا۔ چونکہ وجھیٹا کا علاقہ یہاں سے قریب ہے، اور وہاں آ زادی کی تحریک چل رہی ہے،اس لئے واعنتان میں جگہ چگہ یولیس کی طرف

rdpress.com ے چیکنگ دوتی ہے، شیخ میکی نے داختان کی اسمبل کے ایک رکن کو جمیرے بارے میں بتایا تو دو بردی محبت سے اپنی شائد ار گاڑی خود چاہا کرجمیں و ہاں لے جانے کیلیے میان ہوگئے۔ مختکلہ اور بگ دیل کے علماء کو پیتہ چلا تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ اس سفر کینی جارے ساتھ ہوں۔ چنا ٹید آ ٹھ دس گاڑیوں پر مشمل جارا قافلہ در بندے لئے روانہ ہوگیا اورتقر بیاساڑھے تین تھنے کے سفر کے بعد در بندشیر میں داخل ہوا۔ بیبال ایک مجد کے ساتھ قدیم طرز کا ایک مدرسہ ہنا ہوا ہے جس کی سربراہی علاقے کی ایک بااٹر شخصیت شیخ مران الدين كے ياس ہے۔

ہم بہال نماز ظبرے وقت پنچاور نماز ای مجد میں اواکی اور اس کے بعد دربند کے قدىم شهرى طرف روان و ي جوايك بياز كدامن عن واقع باور بياز كاويرور بندكا مشہورتاریخی قلعہ ہے جوصدیاں گزرجائے کے باوجوداب بھی شان وشکوہ کی تضویر ہے۔ قلع كرين سي كردو فيش كاواة ويزمنظرنا قاتل فراموش تفار بهاؤك وامن ش دورتك پھیا اواور برشراس کے چھے افن تک جوزر (Caspian Sea) کا نیکوں یالی اور قلع کے دائمیں بائمیں سرمیز پہاڑ اور وادیاں او برتک جارے تنام رفتا واس منظرے لطف 120000-

# سدّ ذ والقرنين

آبک خاص وجه جس کی بناء پریش وربند و بکنا جا بنا تھا، پیٹنی که بعض معاصر ملاء نے یہ خیال غاہر کیا ہے کہ قرآن کریم نے حضرت ؤوالقر ٹین کی تقبیر کی ہوئی جس و بوار کا ذکر فرمایا ہے اورجو 'یاجوج وماجوج'' کی قبل وغارت کری ہے بھاؤ کیلیے تھیر کی گئی تھی، ووور بندیش واقع تقى ، اوران صفرات كاكبنا يرجى بيكدال ديوارك كوقة خاراب بحى باقى جي - چنانچديش نے اس قلع کے برج پر توثیع کے بعد علاقے کے علماء سے در بندگی اس و بوار کے بارے میں معلومات کیس توانبوں نے ایک شکت فصیل کی طرف اشارہ کیا جواس قلع کے دامن میں نظراً ربن بھی لیکن اس دیوار کے سیز ڈوالٹر ٹین ہوئے کا قرید دور دورتک محسول ٹیس ہوتا۔ اس کی سب سے بوی وجہ ہے ہے کدید دیوار پہاڑ کے دامن سے شروع ہوئی ہے اور ور بندشر

rdpress.com کے میدانی علاقے ہے گزرتی ہوئی سندر تک کیٹی ہے اور یہ بیاڑوں کے درمیان فہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین نے جود پوارتقیم کی تھی وہ دو پہاڑوں کے درمیانی دڑے کو بند کرنے کیلئے بنائی تھی۔ قلعے کے جس برج برہم کھڑے تحدوالك يباز كسرب يرواقع باوراس كيحدفا صلى يرايك اور يهاز باوردنول بہاڑوں کے درمیان ایک در و مجی ہے، لیکن اوّل تواس در ے مثل محی د بوار کا کوئی سراخ نیس ملکه دومرے بیہ بھاڑا شنے او نیج نیس میں کدوہ یا جوج ماجوج جیسی تھلوق کیلئے تا قابل عبور ہوں۔اس لئے اس درّے میں اگر کوئی دیوار تھیر بھی کی جاتی تواس ہے یاجوج ماجوج کاراسته روکنا بعیداز قباس معلوم بوتا ہے۔ تیسرے دربندگی وہ و بوار جو پہاڑوں سے سمندر تک میدانی علاقے میں بنائی گئی تھی، اس کے بارے میں تاریخ میں بیر قد کور ہے کدوہ نوشیروان نے دوسری طرف کے تعلد آوروں ہے بیچنے کیلئے تغییری تھی ماس کئے بیال کانتیجہ کے بعد اس بات کا تقریباً بیتین ہوجا تا ہے کہ در بندگی اس و بوار کوسیۃ ذوالقر نبین قرار دیتا کی طرح درست نیل ہے۔

حضرت مولانا حفظ الرخن سيو باروي رحمة الله عليه نے اپني محققانه كمات فضع القرآن یں بھی ور بند حصار کی و یوار کوسیڈ ڈوالقر نیمن قرار دینے کی جس دلاکل ہے تر دید کی ہے، یباں پڑھنے کے بعدان کی بوری بوری اقعد اِق جوجاتی ہے،البنۃ کو و قفقاز کا بھی پہاڑی سلسله جس برور بندكا قلعدوا قع ب، مغرب شاعر بدآ كر بروركر بلند بونا كياب اورانمي بلنديبار ول كے درميان ايك ور و داريال كبلاتا ہے اور يبال ايك لوہ اور عظم ہوئے تانے کی ایک و بوار کے آثار ملے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیوباروی صاحب کا خیال ہے ہے کہ 'سد و والقر نین 'اس دڑے کو بند کرنے کیلے تقبیر کی گئی تھی۔

(فقىص القرآن مِن:۲۱۹،۲۱۸\_ج:۳)

بهركف! كي درور بند حساركي ميرك بعد بمارا قافله بيازے نيخ أتر كرور بندشير بیں داخل ہوا۔ یہاں ایک بڑے قبرستان کے درمیان ایک چھوٹی ی جار دیواری میں ایک idpress.com چیوٹاسا قبرستان بنا ہواہے،جس کے بارے بیں مد بات توا

صحابة كرام رضى الله عنهم كى قبرول يمشمل ب

حضرات صحابه كرام رمتى الله عنبم اس علاقے میں حضرت فاروق اعظم رمتی اللہ عند عبد خلافت ى يم يخي ع يح تهداس بات ريو مؤرثين منفق بي كرمحابد رام رضى الدمنم آرمينيا ادرآ ذربايجان كي فق كے بعداس علاق كى طرف متوجد موت ير بعر بعض روايات ے معلوم ہوتا ہے کہ در بقد حضرت سراقہ ابن عمر ورضی اللہ عند کی قیادت میں صلحاً فتح ہوا اور بعض روایات میں دربند کا فاتح حضرت سلمان بن رہیعہ باهلی رضی اللہ عنہ: کوقر ار دیا گیا ہے۔ در بندلو آسانی سے فتح ہوگیا تھا لیکن بہاں خزر کے نام سے جوتو م آباد تھی ، اُس نے بلخبر کواپنا مرکز قرار دے کرمسلمانوں ہے کافی عرصہ تک لڑائی جاری رکھی، اورای ہیں حضرت سلمان بن ربيعه رضى الله عنهٔ اوران كے متحد درفقا بشهيد ہوئے۔

اس چھوٹے ہے قبرستان میں جالیس پرانے طرز کی قبریں بنی ہوئی ہیں جن کے بارے یں کہا جاتا ہے کہ بیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، اور ان میں سے ایک قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ بید حضرت سلمان بن رجعہ رضی اللہ عندہ کی قبر ہے۔حضرت سلمان بن ربیدرضی الله عنه کو بہت ہے محدثین نے تو صحابہ میں شار کیا ہے اور متعدد حضرات انہیں تابعی قرارویتے ہیں۔حضرت محررضی اللہ عند نے انہیں کوفیکا قاضی بھی مقررفر مایا تھا، اور سیج مسلم میں ان کی ایک مدیث بھی مروی ہے اور ان کے بارے میں بدروایت ہے کہ وہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاو۔

(الاصاب ص: ۱۱ من ۲۰ و تهذيب التهذيب عن ۱۳۶، من ۱۳۸ بحد للدان حضرات سحابه كرام رضى الله عنهم كي قبرون برسلام عرض كرنے كي تو فيق ۽ و كي۔ اس چھوٹی می جارد بواری کے باہر طویل وحریض قبرستان پھیلا ہوا ہے اور یہاں بہت ی قبروں پر پر' جدت'' دیکھی ہے کدان کے سنگ مرمرے سے ہوئے کتبوں پرصاصبہ قبر کی تصویری بھی بی ہوئی ہیں۔الی قبریں میں نے اس سے پہلے ہیں اور نہیں دیکھیں اور a 5-16- Con Contract Contract

یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ لوگ قبروں کے بیا کتبے بنانے پر لاکھوں روپے خرج گزئے تھے۔ میں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونُ قَدِ

قبرستان کے بعد ہم شہر دربند کی قدیم ترین جامع مجد میں پہنچے جس کے بارے میں کہاجا تاہ کہ دو وحضرات سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زیائے کی بنی ہوئی ہے، اوراس پر گلے ہوئے ایک کتنے ہے بھی چھوالیا ہی اندازہ ہوتا ہے۔ ای مجد میں ایک بہت پرانا طویل و عربیض در طب ہے اوراس کے بارے میں علاقے کے اوگوں میں بیشجرت ہے کہ یہاں کی زیانے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ واللہ اعلم۔

یبال سے روانہ ہوئے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور جس مجدیں ہم نے نماز تھہراوا کی تھی، وہاں بیٹنی مران الدین ہار سے بعد بیٹنی کرنماز عصراوا کی اوراس کے بعد بیٹنی مران الدین علاقے بیس مران الدین الدین علاقے بیس اران الدین علاقے بیس ایک روائی ہی کی جیٹیت سے مشہور ہیں اور اسٹے علم سے زیاد واپنی خوش طبعی اور خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں ہیں مقبول ہیں۔ مجد کے ساتھ جو ابتدائی مدرسانہوں نے قائم کیا سے اس کے اعراز واوائیں ہار سے میں مرحد کے ساتھ بی اردی کی کافی شاہت ہے۔

### كووقاف پرايك رات

کھانے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوئے ، ایسی ایک خاصا طویل سفر در پیش تھا۔
یہاں سے تقریباً سوکلومیٹر کے قاصلے پرایک قصبہ بگ دیل کے نام سے شہور ہے ، اوراً بح کی
ریباں وور دور کے علاء کا ایک برواا چاج کر کھا گیا تھا، اور پمیس رات بھی و ہیں گزار نی
تھی۔ رائے کی ایک معجد بیل نماز مغرب اوا کر کے سفر دوبارہ شروع کیا۔ واضعان کا پورا
علاقہ مغربی سے بھی کو وقاف کے سلسلے ہے گھر اجوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو کو وقفقا زمجی
کہا جاتا ہے اور اس کا مختصر نام کو وقاف ہے۔ اس سلسلے کے ایک پہاڑی بالکل چوٹی پر بچک
دیل نامی قصیدوا قع ہے۔ کو وقاف کے بارے بھی برصغیریاک و بعد جی طرح کی
طرح کی

المارت كا بي جوجنات اوري يول سام باد مياور ند جائد كس بناير والمنافئ المرازول في کوہ قاف کواٹی تصوراتی کہانیوں کیلئے منتف کیا۔ لیکن سالیہ حقیقت ہے کہ کوہ قاف کا بیا سلسلداسية قدرتى حسن كالحاظ يجي بزاتمايان باورانساني حسن كالحاظ يجي

بك ديل جس بيازيراً بادب جب بم اس كدامن بين بينجياتو تيرهوي رات كاحالد ا پِیْ آ ب وتاب پر آ چکاشا، پہاڑ اور وادی پر جائدنی کی تیمین جا در چھی ہوئی تھی، ہماری کار پهاڙير چڙهتي گي، اور بلا خرچو ئي پرپينج کرايک عاليشان مسجد کے کنارے ڏک گئي، جهاں عشاء کی نماز تیارتھی۔

دن مجر کے سفر کی وید سے جسم تھک کرچور ہو چکا تھا اور اس وقت کسی اجتاع سے خطاب کی سکت معلوم نیس ،ور تی تھی ،میز بانوں نے اس بات کا خیال کرکے میہ طے بھی کرایا کہ جُوزہ اجماع رات کے بجائے میں کورکھا جائے۔لیکن نماز کے بعد ایک بہت برا مجمع مجد میں جم کر بیٹے گیاا درمیز بانوں نے فر مائش کی کئی خطاب کے بغیر کچے دیران حضرات ہے عام بات چیت کرلی جائے۔ چنا نچ ش مجمع کے درمیان کا نیا تو دیکھا کے علا مکی بہت بدی تعداد منبر کے باس بری محبت اور اشتیاق کے جذبات لئے مبھی ہے، اور ان کے گرد عام مسلمانول کا بہت برا مجمع ہے،علاء کرام نے بری محبت اور تیاک سے استقبال کیا۔ بعض علاء دو کتاجی لے کرآئے تھے جوان کے آیا ڈاجداد نے کمیوزم کے دور میں جان برکھیل کر محفوظ رکیس ۔ان میں کو تھی نیخ بھی تھے۔ان حضرات نے بتایا کہ یہ بگ دیل کا قصب شروع سے علم اورا بل علم کا مرکز رہاہے اور کمیونزم کے دور میں بھی بیال خفیہ طور پر ہی سی مگر درس وقد رئيس كاسلسلم مجى بندنييس بوار واعتقات ش مسلمانوں كى أكثريت شافعي مسلك ت تعلق رکھتی ہے، چنا نجدان کے بیال جن کتابوں کے درس وقد ریس کا سلسار رباوہ شافعی فقد کی تمامیں ہیں۔ بیرسب مصرات خاصی ہے تکافی ہے عربی زبان میں بات کررہے تھے ان سے کچھ بی ویر گفتگو کر کے اندازہ جوا کہ ماشاہ اللہ ان کی علمی استعداد اور مطالعہ بوا مضبوط ب، اور پھرایک عی طاقات میں ایسامحسوں ہوا کہ جیسے ہم مدت سے ایک دوسرے کو

is the second

جانتے ہیں۔ای گفتگو کے دوران یہاں کے سب سے بااثر عالم بیٹنے محی الدین نے بھو ہے کہا کہ اس وقت عام مسلمانوں کا بھی ہوا جمع دیرے آپ کا منتظر ہے،اس لیے مختصری سی ان سے پکورخطاب ہوجائے تواجھاہے۔

ان حضرات کی مجت، خلوص اور وینی جذب کی برکت بھی کہ اُس وقت تک تھن کا اس اس کا فررہ ویکا تفااور میں نے بات شروع کی تو یہ خطاب تقریباً ایک تھنے جاری رہا۔
عصابی کا فررہ ویکا تفااور میں نے بات شروع کی تو یہ خطاب تقریباً ایک تھنے جاری رہا۔
تھے ایک افسوس ناک اطااع یہ کی تھی کہ روس کے منظف حصوں سے کھی نوجوان جو سعودی عرب میں کمل یا ناکم ل تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، انتہاء پہنداور جو شیلے اسلاق "بن کر اور ہی جو کلہ واضعان میں اکثریت شافعی علماء کی ہے، اور ان میں زبائد دراز سے انسوف کے سلط چلی آتے ہیں، شافعی مسلک میں بدعات کے سلط میں بھی چھ تو سع یا بیاجا تا ہے۔ اس لئے ان نوجوانوں نے بیاں آگر بڑا انشدوآ میز دو نہ افتیار کیا ہے۔ امام شافعی کی تقلیداور تصوف کی شدت سے تو الفت شروع کردی ہے، اور بعض نے تو بیاں کے مطابانوں میں خاصا مقد یم علیاء کو مشرک تک کہنا شروع کردیا ہے اور اس کی بناء پر بہاں کے مطابانوں میں خاصا انتشار بیدا ہوں ہے۔

ال پس مظری میرے خطاب کا مرکزی موضوع بیتھا کہ کمیونزم کے جرواستبداوے
آزاد ہونے کے بعدروی کے مسلمانوں کا طرز علی کیا ہونا چاہئے؟ اس همی جی شی میں نے عرش
کیا کہ آج آگرروی کے مسلمانوں بین اسلام اور اسلای شعار کا کوئی نشان باقی ہے تو وہ ان
طلاء کی بدولت ہی ہے، جنہوں نے کمیونسٹ افقد ارکی تاریک رات بی اپنی جانوں کو
خطرے بی ڈال کرعلم دین کی شع روش رکھی ، اور اپنے معاشی مفاوات اور راحت و آرام کو
قربان کرکے آنے والی نسلوں کے وین وایمان کا شحفظ کیا۔ لبندا نو جوان مسلمانوں کو اپنے
ان اکا برکی قدر پہنانی چاہئے اور بیاب بھی فراموش نیس کرنی چاہئے کہ دین بی فروگ
ان انحکا فات جروور میں دے جیں، لیکن ان کی بنیاد پر ایک و اس کے خلاف کفروشرک کے
فترے صاور کرنے کا فائد ورشمان اسلام کے موالس کوئیس بی نی سکار آن روس کی صور تھال

یہ ہے کہ تقریباً پچھتر سال تک اسلام اور اسلامی شعائز کو کھنے کی جوکوشقیں جائے ہیں ، ان کے نتیج میں عام مسلمان دین کی بنیادی تعلیمات ہے ہی ہے بہرہ ہو چکے ہیں۔ اگری کواس وقت دین کے مباوی کاعلم پہنچانے کی ضرورت ہے، اس قضاء میں اگر استواعلی العرش اور تقلیم وعدم تقلید محد مرتقلید کے مسائل کھڑے کرکے پہل اختاف ف کا بچ بویا جائے گا تو وین کوفقصان پہنچانے کا اس ہے بڑھ کرکوئی اور فتہ نہیں ہوسکتا۔ لبتدا عام مسلمانوں کیلئے سلامتی کا واحد راستہ ہے کہ ووالے گا تو ایستان ہیں اور اگر کوئی شک وشبہ ہو بھی تو آسے باہمی راستہ ہے کہ وحدل کے بجائے افیام تنظیم کی فضا ویس کا کریں۔

ass.com

المحدوثدا بیگذارشات توجہ سے بی گئیں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس خطاب کا نو جوانوں پر بھی اثر ہوااورعلاء کرام نے بھی اهمینان کا اظہار کیا کہ المحدوث بیات بڑی برخل اور مذید کابت ہوئی۔

آگی می جگ دیل اورگردونوان کے چند بااثر علاء آیام گاہ پرتشریف لائے اور شخ عمد
رمضان سنا تی بھی۔ جن ہے۔ میں حدید ت میں الاقات ہو بھی تھی، طویل سفر کرکے بیبال پہنچے۔
ان علاء میں شخ بیٹی کے سواکی کو جھے مفصل واقفیت نہیں تھی۔ دوسری طرف آج کی فضاء
میں جن بہت سے فیرمعتدل خیالات گاج چاہان کے چیش نظران کے دل میں یہ خطرہ پیدا
میں الک فطری بات تھی کہ یہ پھنی ہماری مفول میں کوئی گرائی لے کر تو شہیں آ گیا۔ اس
المینان کے حصول کیلئے انہوں نے بڑی شاکنتگی ہے مؤدب انداز میں مقیدے اور طرز قطر
معلومات حاصل کرنا چاہیے ہیں، لیکن میرا انداز میں کئے جیسے وہ ان مسائل کے بارے میں
معلومات حاصل کرنا چاہیے ہیں، لیکن میرا انداز میں اطمینان بخش حد تک کی اس والات کا مقصد میرے
عقید و ومسلک کوشوانا تھا اور جب ان سوالات کا جواب آئیس اطمینان بخش حد تک لی گیا تو

اس موقع پریس نے ایک بری مصر غلط بھی کا از الد ضروری سجھا۔ روس بھیے مما لک جن حالات سے گذرد ہے جیں، خاص طور پران مکول میں، میرے نزویک تبلیغی جماعت کا کام Nordbress.com

سب سے زیادہ مفید ہے، گراس علاقے کے علاء میں کچھ عرصے تبلیفی جماعت کے اس خت بارے میں کچھ علاقہ جمال جماعت کے کام میں ہخت رکھ اور سے میں کچھ فلافہ جمیاں پیدا ہوگئی تھی جن کی ویہ سے بہاں جماعت کے کام میں ہخت رکاہ میں پیدا ہوگئی ہے۔ بکا میالک بند ہوگیا۔ وہ بیتی کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، بیاں شافعی مسلک کی اکثریت ہے، اور تعشیندی سلسائہ تصوف ہے بھی علاء اور عوام صدیوں سے مانوی بیلے آتے ہیں۔ کچھ جو شیسانی او جوانوں نے بیاں تھیدہ تصوف اور بہت کی دائق رسوم کے خلاق نہایت مقتدہ اندر و بیا تھیار کیا، اور بیباں کے علاء پر گرائی بلک شرک تک کے فتو سے لگائے۔ انہی میں بینس نو جوان تبلیفی جماعت کے نام پر بھی کام بلک شرک تک کے فتو سے لگائے۔ انہی میں بینس نو جوان تبلیفی جماعت کے نام پر بھی کام سال بچھ کراس کی تعشدہ اندائل بیات کا اس بھی تعشدہ اندائل بیات کردی۔

اس مجلس بین بین خیر بین جاعت کے بنیادی اصول اوراس کے طریقہ کارکوواضح کیا اور بتایا کہ آگر چندافراو نے ان محاطات بین کوئی تشدو برتا ہے تو بیان کا ذاتی فعل ہے، اور آئے کی بھی طرح جماعت کی طرف منسوب نین کیا جائے۔ جماعت کا بنیادی اُصول بی بید ہے کہ دین کی بنیادی تفلیمات کو عام کیا جائے۔ جمع علیما مورکی تبلغ دعوت کو اپنے کام کا محور بنایا جائے اوراس تم کی پُر تشدد کا روائیاں جماعت کے بنیادی اصولوں بی کے خلاف ہیں، الحد نشد اِن اُمورکی وضاحت کے بعد اُن کا ذبین صاف ہوا، اور انہوں نے آئے تحدہ جماعت کے ساتھ تعادن کا ارادہ خا ہر کیا۔

میں نے اپ اس سفر کے دوران بعض امورا یہ دیجے تھے جن کے بارے میں مشورہ وینا چاہتا تھا۔ مثلاً بورے علاقے میں روان میہ کہ جماعت کھڑی ہونے کے وقت امام بلند آوازے قبل اعدو فد ہوب الناس کہتا ہے، چرجماعت کے بعد بھی دیر تک مختلف قسم کے اذکار کا اجتمام کیا جاتا ہے اور حاضرین میں کوئی فیض قر آن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ تمام مساجد میں ان تمام باقوں کا کھمل الترام کیا جاتا ہے۔ وہاں کے ملاء نے بتا پاکسان میں سے بعض امور کو ان تمام کا کوئی اس کے معلوم کے ان کا میں امور کو ان تمام کیا جاتا ہے۔ وہاں کے ملاء نے بتا پاکسان میں سے بعض امور کو

اذ کارجن کا آب معزات اہتمام کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ بڑے بابرکت ہیں، لیکن وزنماز کے آگے چھےان کے اہتمام والتزام ہے آ دی کو پیٹا ٹر ملتا ہے کہ بیسب أمور نماز کا لا زی حصہ بیں ، اور تحی مستحب عمل کا بھی اس درجدالتر ام داہتمام جس سے اس کے داجب یالازمی ہونے کا شبہ ہونے گئے،شرعاً جا تزنیس ہے،اس لئے آ پھنزات اس اہتمام والتزام کو ڑک کرنے برخورفرما کیں۔میری اس بات کوتمام موجود علاءتے بدی خندہ بیشانی سے قبول كياادركها كه واقعقه به پهلوقابل توجه ب، كم ازكم اييا هرور وونا هايت كريمتي بعي ان كوترك کیا جائے اورعوام پر ہدیات واضح کی جائے کدید نماز کالازی حصرتیں ہے۔

بيا يك محد وومجلس تقي جس مين صرف وه علماء ومشائخ شريك موئے جنہيں نو جوان علماء کے مقتدا ہونے کی میٹیت حاصل ہے۔ علاقے کے تمام علاء کا پڑا اجھا ٹا ابھی ہاتی تھا۔ لیکن چونکدای شام جمیں ہوائی جہازے ماسکوجانا تفاراس لئے سفر کے نتظمین نے بیمناسب سمجھا کہ بیا بیٹاغ ہوائی اڈے کے قریب کسی مقام پر ہو۔ چنانچیاس کے لئے انہوں نے كيس يسك نامى شهركى الك مجد من بدابتمان ركها تفاجو تفتكارك ووالى الأب يقتريا دى كلوميٹر كے فاصلے يہ ہے۔

کیکن تیگ دیل ہے روانہ ہوئے ہے بل جیج محی الدین صاحب اپنے ایک مدرے میں لے گئے جو مدرسة الامام التووي كے نام ہموسوم ہے، اور اس بيل كم وبيش ويل نصاب ير صايا جاتا ب جوصوت من في يكي ك جامع الدمام الى الحن الشعري كا نصاب ب-یبال اساتذہ دطلبہ کو درس و تدر ایس میں مشغول و کھو کرول خوش ہوا۔ بگ دیل کے قصبہ بیس علتے کھرتے واضح طور پر میصوس ہوتا ہے کہ یہ باعمل مسلمانوں کا شہر ہے لوگوں کے چیزے مبرے براسلامی شعائر تمایاں ہیں،خواتین میں بدی حد تک جاب کی بایندی نظر آتی ہے اور بدسب کچھان علاء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے طرح طرح کے خطرات کا سامنا كركيد ين اورهم كي جان سي زياده هؤاظت كي رحمه الله تعالى و اجزل لهم اجراً.

کاروں مدن میں میں میں میں اور می کا سفر ملے کر کے ہم کیس پسک (Kespisk) شمیر میں واقعالی ہوئے ، اُس کی عالیشان مرکزی مسجد میں علماء کا ایک بردا اجماع جمارا منتظر تھا، بیبال محسی باضابط خطاب كر بجائ يتتظمين فيصرف موال وجواب كي نشست ركمي تقى - اطراف ك علاء جع عظاء رانبوں نے ملك بين جين آنے والے بہت سے سائل كے بارے ميں زیاد و ترفقتی نوعیت کے سوالات کے اور بیالسلة تقریباً دو تھنے جاری رہا، اورظهر کی نماز برختم موا فما زهبر کے بعد ميزيان بميں ايك قريل مكان ميں لے محتے جبال ظهرانے كا انتظام تھا، ﷺ محی الدین نے بتایا کہ کیوزم کے زمانے میں پیرمکان ایک بڑے ﷺ کی قیام گاہ تھی اوراس میں ان کے درس کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہتا تھا، اور خود انہوں نے بھی اس مکان مين ان عدد تراليا ي-

کیس پسک ایک چیوٹا ساخوبصورت شہرے جو بحکر و کیمپین (Caspean) کے کنارے واقع ہے، نماز عصر کے بعد ہوائی اڈے کیلتے روانہ ہونے سے پہلے ہارے میزبان ہمیں سمندر کے ایک پُرفضا ساحل پر لے گئے۔ سامنے بخیرة کیپین کی نیگوں موجیں ساحل ہے تھیل رہی تھیں۔اس سندر کوقد یم تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں بھی بحر خز رکہا گیا ہے اور بھی بح قز وین اور عصر حاضر بٹس وہ بحیر ہ کیسیین کے نام ہے مشہور ہے اور بعید نیس کہ کیسیین قزوین ہی کی گری ہوئی شکل ہو۔ بدأن سندروں میں ہے ہے جوز مین کے درمیان ای طرح واقع ہیں کدان کا رابط کی بوے سندر سے نہیں ہے، اور جن کو جغرافیکی اصطلاح میں زمین کے اندرونی سمندر (Inland Seas) کہا جاتا ہے، اور اس متم كي مندرون شي بيد نيا كاسب سے براسمندر بي بس كا طاس شالاً جنو بابار وسوكلو مِيٹر ش پيسانا جواہے،اس كي اوسط چوڙ ائي تين سوييس كلوميٹر ہے،اس كا مجموعي رقبہ تين لا كھ ا کہتر ہزارمراج کلومیشر ہے۔اس سمندر کا نقریباً ای فیصد حصہ روس میں ہے، اور پورپ کے جنوب مشرقی کنارے پرواقع ہے،اور باقی حصد ایران می پھیلا بواہے قروین ایران ہی کا شہر ہے، اور اس کے کنارے آباد ہے جس کی وجہ ہے اسے بحرقز وین بھی کہاجا تا ہے۔ روی 4(4) المال کے دوی تام پر دکھا گیاہے۔

سمندر کے کنارے میر کے لیے ایک یارک بنا ہوا ہے، اور وہاں سے سمندر کا منظر بروا کی خوبصورت ہے،جس وقت ہم وہاں کئے تو برفانی جواؤں نے جارا ستقبال کیا اور ایر آلود آسان سے بوندا بائدی بھی شروع ہوگئی،اس لئے ہمارا قافلہ زیادہ دیراس منظرے لطف اندوزنه ہوسکا ،اورہم ایئز پورٹ روانہ ہوگئے ۔ بگ۔ مِل اورگر دونواح کے علماء کی بوی تعداد الوداع كمين كيلية ايتر يورث تك آئى اورجب تك جهاز يرسوار بوف كااعلان تيس بوكيا، مختف مسائل بر گفتگونجی جاری ردی اورایک ایک فردی طرف سے اظہار مجت کے نت سے اسلوب سامنے آتے رہے۔ جن حضرات سے صرف دو تین مرتبد ملاقات رہی وان کے بارے میں الیا محسوں جوتا تھا جیے برسول ان مےجت كاتعلق رہائے داور بالا خران كى محبت كالمراكلش لية بم جهاز يرسوار بو كئا\_

#### تا تارستان كاسفر

سٹر کا جونظم ملے ہوا تھا، اُس کے مطابق ہماری اگلی منزل روس کا ووسرا اہم صوب تا تارستان تھی۔لیکن واهستان سے براہ راست تا تارستان کی کوئی برواز میسرٹیس تھی ،اس لئے ماسكودائين جانا ضروري تفارچنانچية بم تفتكاراييز يورث بسوار بوكر وهاني كلفته مين ماسكو يتيج اور طحے بيد كيا تھا كداس دات ثرين كے ذريع جم تا تارستان كيلئے روانہ ہوجا كيں ،اور رات مجر كاسفر فرين سے بطے كر كے مجمع تا تارستان كے وارالحكومت قازان بيني جا كي، جنانج ما سكواية يورث يرأترف كي بعد بم سيد هد بلو الشيش يبني جهال ايك بهت لجي ثرين قازان جانے کیلئے تیارتی۔ ماسکویں برف پڑی تھی، اور درجیترارت فقط انجمادے تین ورجے بیچے گرا ہوا تھا۔ہم نے پلیٹ فارم پر ہی اذان اورا قامت کے ساتھ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ، اورٹرین میں سوار ہوگئے یہ ایک چاند ٹی رات بھی ، اور جاندا پتی بوری آ ب و تاب كے ساتھ وجاوہ كر قدار جب اُرين ماسكو كے مضافات سے لَكُل كر دِيْكُلوں بين واقل



۱۶ کادن دوری مولگ قوز مین پرصانظرتک سفید براق برف کی جاور ڈھکی ہوئی تھی اور چودھویں کا جا تماس کا ا بی سیمیں کرنیں ٹیھا در کررہا تھا۔ ریلوے لائن کے دونوں اطراف بھی بھی او نیج اوئے درختوں کی قطاری آتی تو وہ بھی سرے یاؤں تک برف میں ڈھکی ہو کی نظر آتیں اور یون محسوس ہوتا کہ بورے ماحول پر برف کی حکمرانی ہے۔اس برفانی ماحول میں ٹرین اپنا سفر مطے کرتی رہی۔

عرفان جان صاحب اور ماسکو کے عبدالسلام صاحب کے علاوہ اس سفر میں سائیریا کے ا يك نوجوان عالم فينخ ذا كربهي ميري ترجهاني كيلية ماسكوے ساتھ ہو گئے تقے اور حيار برتھوں والے ایک ڈے بی ہم جاروں محوسفر تھے۔ ذاکر صاحب نے اپنے وطن سائبریا کے حالات سنانا شروع كرديية بسائبيريا درحقيقت متعدد صوبون برمشتل بزاوسيج وعريض علاقد بجوروس كا انتبائي شالى حصدب، ليكن شرقا غرباوه اورب سے جايان تك كهيلا موا ب- ذاكرصاحب في بتايا كدسائبيريا كے برصوبے على مسلمانوں كى بہت بدى تعدادة باد ے۔ لیکن استے طویل عریض علاقے میں کوئی ایک بھی عالم دین فیل ہے، ذاکر صاحب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے تونس کا سفر کیا ، اور وہاں جا مع زیزونہ میں مختلف اساتذہ ہے علم حاصل کیا، اور ای وجہ سے وہ ماشاء اللہ عربی خوب بولتے ہیں، لیکن بیایک غیرمرت فتم کی تعلیم تھی ،اوراب ان کی خواہش ہے کہ وہ بمارے دارالعلوم آ کر علوم معروق جن زیاده وسعت و گیرائی سے مبارت پیدا کریں ، اوراس فوض سے دوویزائے حصول کیلئے کوشاں ہیں۔ان کی زبانی سائیر یا کے حالات من کردل ہر بردااثر ہوا کہ یہ وسیع وعرايش علاقه وين كي تعليمي اورتبلي خدمات كاكتناها جمتندے ،اور بم اس سے كتتے بے قبر ا ٹرین میں جاروں کے سونے کا مناسب انظام اتعااور یکے دیر ہم سو گئے ، <del>می</del>ج اٹھو کر فجر کی نماز ترین چی پیس ادا کی تو ترین تا تارستان کی حدود پیس داخل ہو پیچی بھی ۔ تا تارستان روس کا براصوبه بادريبال كمسلمانول كيآبادي بادن فيعدب ادريسب حفى مسلك ركهته ہیں، یہاں بنے والول کوتا تاری کہتے ہیں، اس نام ے مفالط بیگنا ہے کہ شاید بیچ تیزخان

ورد) الدروس على المراد المردوس على المردوس المردو میں ہیں، بلکہ بیقوم اصلاً بلغاری قوم ہے، اور ان کا مرکزی شربکا قارتھا، جس کا گذرے مفصل تعارف میں نے اپنے ناروے کے سفرنامے (آوگی رات کا سورج) میں کرایا ہے اورفتنہ تا تار کے دور بی جس طرح چنگیز خان اور اس کی افوائ نے بہت ہے سلم ممالک کو تا خت وتاراج کیا ، اُسی طرح به بلغار کے لوگ بھی اس کا نشانہ ہے ،لیکن فتنہ تا تار کے خاتمے اور منگولیوں کے زوال کے بعدان برروی نے حملہ کیا، بس کی وجہ سے مدتوں ان کے اور روی حکومت کے درمیان جنگ جاری رہی۔'' تا تار'' کے معنی ان کی زبان میں''وشی'' موتے تھاور دوسیوں نے اس قوم کو بدنام کرنے کیلے ائیں" ناتار" لیعن وحق قرار دیا۔ شروع میں پرلوگ اس نام کوایے لئے بالکل نا پیند کرتے تھے،لیکن روسیوں نے اس شدت اور تواتر کے ساتھے انہیں تا تارقر اردیا کہ رفتہ رفتہ وہ ای نام ہے مشہور ہوگئے اور اب خود وہ بھی اینے آپ کوتا تاری می کتے بیں اور اپنے صوب کوتا تار سان ۔

قازان میں

صبح آ ٹھ بجے کے قریب جاری ٹرین تا تارستان کے دارالکومت قازان بیٹی جو ماسکو اور بینٹ پیٹری برگ (سابق لیٹن گراؤ) کے بعدروی کا تیسر ابواشیر ہے۔ قاز آن سے پکھ ہی فاصلے برقد یم تاریخی شربگغارواقع ہے جہاں مسلمانوں کی سلطنت قائم تھی ،فتنہ تا تار كے موقع برتا تاريوں نے اسے تباہ كيا اوراس كى جگہ شرقازان آباد كيا۔ بلغار كے باشندوں کی ایک بوی تعداد بھی یہاں نتقل ہوگئی، پھرتا تاریوں کو زوال آیا۔ اور اصل بُلغاری مسلمانوں نے بیبان اپنی حکومت قائم کی جس پر زار روس بار بار حملے کرتا رہا اور بلآخر ۱۵۵۲ء میں اس نے اس پر تکمل قبطہ کرئے اے روس کا حصہ بنالیا۔ جناب جاوید بزاروی بعض وجوہ ہے ہمارے ساتھ واغشتان جانے کے بجائے ماسکوے سیدھے قازان آگ تھاورہم سے پہلے بیٹنی کرانہوں نے قازان میں حارے دوروزہ قیام کا پروکرام ترتیب وساليا تغار وومتعدد مقامي ميزيانون كساتحدر بلوسائنيثن يرموجود تضرقيام كالتظام

ordpiess.com شہرے ایک پُرفضامقام برایک ایسے صاف ستھرے مکان میں تھا جومیز بانول نے ہمار لئے خالی کیا ہوا تھا۔ یہاں رکھ در ستانے کے بعد دی بیج نا تارستان کے مفتی چھ عثان صاحب سے اُن کے دفتر میں ما قات کا دفت طے تھا۔ چنا نجہ ہم اس ما قات کیلئے روانہ ہوگئے۔ اُن کا دفتر تاریخی شہر کی ایک تاریخی محد کے احاطے میں واقع ہے جومحد مرجانی کہلاتی ہے اور بیہ محد تیرہوی صدی جحری کے ایک جلیل القدر فقیہ علامہ شہاب الدین ہارون المرجانی رحمت اللہ علیہ کا مشتقر ہوئے کی وجہ ہے اُن کے نام سے منسوب ہے۔علامہ مرجافی قازان ہی کے باشندے مخے اور فقہ میں ان کی متعدد تصانیف ابل علم سے خراج تحسين حاصل كرچكى بين يجن بين أصول فقد كى معروف درى كتاب توضيح برأن كا حاشيه ے۔حضرت علامدانورشاه صاحب عشميري رحمتدالله عليه كي تقرير ترفدي ميں أس عے حوالے آئے ہیں۔ نیز جن علاقوں میں گری کے موسم بیں شفق عائب نیس ہوتی ( اور قازان بھی اس میں داخل ہے) اُس میں عشاء کی فرضیت بران کی شاندار کتاب "ناظورة الحق" اہل علم میں مشہور ہے اور میں نے عملہ فتح المليم كى آخرى جلد ميں آس سے بردا استفادہ كيا ہے۔ بيد بزرگ ای مجد کواینے افادات کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ان کی ولادت ۱۲۳۳ اھٹر اور وفات ۲ ۱۳۰ ه. شن بو کی تقی \_ ( و یکھتے الاعلام للزر کلی ص: ۳۹ من: ۹ \_ اور جم المؤلفين ءعمر رضا کالہ ہی:۱۲۸، ج:۱۳) کمپوزم کے دور میں بید مجد پوسیدہ ہوگئی تھی ،اب آ زادی کے بعداسان مرتوتغيركيا كياب

مجد کے احافے میں نا تارستان کے مفتی صاحب کا دفتر ہے۔ آج کل شیخ عثمان اس متصب پر فائز ہیں، جوار بی بہت روائی ہے ہو لتے ہیں، اور ملی ڈبن کے ساتھ بری فکلفتہ اور باغ و بهارطبیعت کے مالک جی ۔ انہوں نے بڑے تیا ک اور محبت سے استقبال کیااور بتایا کہ انحمد نقد آ آزادی کے بعد تا تارستان میں بوی تیزی ہے وین اورعلم وین کی طرف مسلمانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے۔ کمپوزم عےعبد میں پورے صوبے میں صرف سولد مسجد س روائق تھیں،اور دہ بھی فیرآ باداوراب ماشا ہاللہ مساجد کی تعداد تیرہ سوے متجاوز

اور می مجد کے الفظامی کیا ہے اور کو کی ہوا تا جس میں مجھے کسی در کسی مجد کے الفظامی کیلیا جانا شد پڑتا ہو، عدارس بھی قائم ہورہے ہیں، اور اب خود ختی مثان صاحب کے زیرا تظام ہوجائی مجدے کمق ایک مدرسة ائم ہے جس میں اسلامی علوم کی تعلیم کا انتظام ہے۔ مفتی صاحب نے مدرسہ کا دورہ کرا کر وہاں کے اساتذہ وطلبہ سے ملاقات بھی کرائی اور اندازہ ہوا کہ دستیاب حالات بین به پدرسها بنی استطاعت کی حدتک مسلمان نو جوانوں کی تعلیم وزیبت کا قريضانجام دے دہاہ۔

مفتی مثان صاحب نے فر مایا کہ بہاں کے مسلمان سودی جیکوں ہے معاملات کرنے ين أرى طرح مين بوت بين اوران كى خوابش اوركوشش بيكركوكي الى ميل فكي جس کے ذریعے مسلمانوں کوسود کی احت ہے تجات ولائی جانکے۔ اس سلسلے بیں ان کے نائبین بعض تجارے بات چیت گررہے ہیں کیکن ان کواس بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کدمیری ایک ملاقات ان اسحاب معاملہ سے ہوجائے جس میں کام کے ابتدائی محلوط طے ہو کیس۔ جناب جادید ہزار دی صاحب نے اعظے دن کیلئے میرا پردگرام قازان سے تقریباً سوکلومیٹر کے فاصلے پرانک اور شپر میں طے کیا ہوا تھا،لیکن سفتی صاحب کی اس خواہش کے پیش نظروہ اس بروگرام کومتسوخ کرنے پرراضی ہو گئے اورا گلے ون وک بیج میج ای دفتر میں ان حضرات ہے ایک جلس مشاورت طے ہوگئی۔

قازان شركی ایك خصوصیت بدے كديبال جامعد اسلاميك نام سے با قاعد و حكومت کے انتظام میں ایک یو نیورش قائم ہے۔ وہاں کے واکس جانسلرصا حب کی خواہش پر جاوید بٹراروی صاحب نے تلہر کی نماز کے بعد یو نیورش بال میں اساتذہ وطلبہ سے میرا خطاب الطياءوالقارجة نجديهال تقريبا كيد محضر في ذبان من ميرى تقريره وفي جس كارتر مديث وا كرصاحب في كيام چونك عام طورت مركاري يو نيورسٽيون جي بيدد يکھا حيات كراسلامي علوم كى تعليم بھى محض ايك فليفى كى مى صورت اعتيار كرجاتى ہاور عملى زندگى برأس كا اندكاس بہت کم ہوتا ہے بالخصوص اتباع سنت کا جو اہتمام مطلوب ہے، اس میں بہت کی نظر آتی Jord Diess.com

ب-اس کے میری تقریر کا موضوع بھی تھا کیظم وین کیا چیز ہے؟ اوراس کے حصول کے کیا تھا نے اور کیا مطالبات ہیں؟ الحمد للہ پہر خطاب توجہ سے ستا گیا اوراس کے بعد واکس چاشلر صاحب کے صاحب نے بوغور کی میڈی مٹنی مطالب صاحب کے زیرا بہتا م کام کرری تھی، لیکن اب بچی عرصے سے اس کا انتظام موجودہ واکس چاسلر کے بہر کر دیا گیا ہے، جن کا انتظام سے ناخوش ہوکر یو نیورٹی کے تقریباً بارہ قابل اسا تذہ نے استعفیٰ دے دیا اس سے انتظام سے ناخوش ہوکر یو نیورٹی کے تقریباً بارہ قابل اسا تذہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اوراس میرہ سے یو نیورٹی ایک بحران میں جتا ہے، اور آج کل اس جس اسلامی علوم کی تعلیم بڑی حد تک تعلی کا شکار ہے۔ جس نے واکس چاسلرصاحب کو مصورہ دیا کہ دہ یا جہام و تعلیم بڑی حد تک تعلی کو دور کرکے افہام و تعلیم کی اسیاب کو دور کرکے افہام و تعلیم کی اسیاب کو دور کرکے افہام و تعلیم کی لیکن کے اسیاب کو دور کرکے کے نیورٹی کو معلی کی لئیں اور اسا تذہ کی نارائنگی کے اسیاب کو دور کرکے افہام و تعلیم کی کر مدین کے ساب کو دور کرکے کے نیورٹی کو معلی کی لئی ہے۔

اُسی روزمغرب کی نماز تعمیل شہر قازان کی مشہوراور تاریخی سحیدقل شریف میں پڑھنی تھی اور وہیں قازان کے ضلعی قاضی شخ رستم اور ان کے رفقاء سے ملاقات طے تھی۔ چنانچہ ہم مغرب سے کھے پہلے اس سحید کیلئے روانہ ہوئے۔

قا زان ایک برا خوبصورت شهر بے محلا کھلا اور کشاد و اسر کیس چوڑی اور صاف سخری ،
عمارتوں میں مفاست نمایاں نظر آئی ہے۔ اللہ تعالی نے آئے قد رتی حسن بھی عطاقہ مایا ہے
وہ روس کے مشہور دریا وولگا کے کنارے واقع ہے اور شہر کے مختلف حصوں میں قد رتی جمیلوں
اور او نچے او نچے خو درو درختوں نے آس کو ایک منظر دا نداز بخشا ہے منعتی اعتبارے بھی وو
روس کا اہم شہر ہے جس میں آئل ریفائنزی ہے لے کر چڑے ، صابان اور خذائی اشیاء کی
بڑی بڑی فی تفریل قائم ہیں۔ یبال کی سرکاری یو نیورٹی پورے دس میں اسے تعلیمی معیار
کے لحاظ ہے مشہور ہے۔ جس میں خالشائی اور لینین جیسے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے
کاظ ہے مشہور ہے۔ جس میں خالشائی اور لینین جیسے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے
(اگر چہ لینین کو طلبا میں شورش پیدا کرنے کی بناء پر یو نیورٹی ہے کال ویا گیا تھا)۔
شمر کے مختلف ملاقوں ہے کر دیتے ہوئے ہم آس قطع تک بختے گے جس کے اصابے میں

د(۹) دروی میں اور اقع ہے۔ یہ اور کی باندی کی باندی کے واقع ہے اور الا پیال سے پورے شرکا طائزانہ نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ بھی قاعہ تقاجس کے دفاح میں مسلمانوں کے شاہباسال مرُّ ارے اور بالاً خر۱۵۵۲ء میں روس کا قِنته کمل ہوا۔ ہم قلعے کے اطاعے میں داخل ہوگئے تو مسجد قل شریف ہمارے سامنے تھی اور اس کے لاؤ ڈ انٹیٹیرے مغرب کی بردی وکش اذان بلند ہور ہی تھی ۔ قل شریف مسلمانوں کے اس سیدسالار کا نام تھاجس نے بوی جانبازی ہے روسیوں کا مقابلہ کیا تھا، أسى كے نام بريهاں ايك قديم محوضي، آزادي كے بعداب أے مهار کر کے اس کے نام پرایک نئی محد تغییر کی گئی ہے، جوابے حسن ،ابنی نفاست اورا ہے ڈیزائن کے اعتبارے واقعنڈ دنیا کی منفرومساجد میں سے ایک ہے۔ جار مینار والی بیر مجد دور بی سے اتن حسین ہے کہ پکی بارد کھنے کے بعد نظراً س پرجم کررہ جاتی ہے، اندرواعل مول او قدم قدم برأس كے بنائے والے كے حسن ذوق كى دادد يلى يزتى بي ماز مغرب بم نے اس مسجد میں اوا کی ، بیبال کے امام بھی قازان کے لوجوان مفتی اور قاضی رہتم صاحب میں، جامعداسلامیہ مدینہ منورہ میں بڑھے ہیں اورای بناء پر بھی سے داقف بھی تھے، دوبڑی محبت اورا کرام ہےاہیے آ راستہ وی استہ دفتر میں لے محصے جس کی شکھنے کی طویل وعریف كركون ت كرائي من بهيا مواشر بكك كرتا نظرة رباتفار

مفتی رحم صاحب نے پچیمز پیرملاء کوبھی جمع کیا ہوا تھا۔ان حضرات ہے ہاہمی تعاون کے مختلف طریقوں پرمشورہ ہوا اور متعدومقامی مسائل پرمفید گفتگو ہوئی ، اورعشاہ ہے کچھ بيلي بم وبال تدوان وق-

عشاء كى تماز بميں شهر كى ايك اور مسجد بلوناني ميں يزهني تقى اور و بيں ميرے عوامي خطاب کا بھی اعلان تھا۔ چنانچ عشاء کے بعد یہاں میرا تقریباً ایک محضاع بی میں خطاب ہوا۔ قازان کے ایک نوجوان جن کانام بھی رہتم تھا،ر بلوے اشیشن سے میرے ساتھ تھے،انہوں فے مقامی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس مجدمیں بفضلہ تعالی جلی بناعت کا مرکز ہے اور الحد لله ا بتصائداز بل كام مور باب، يل قرطاب كدوران عام سلمانول كو جماعت ككام TO A SUN ORDON RESS CON

یں شریک ہونے کا مشورہ دیا۔ بعد میں بعض حضرات نے اس پراینے بچھ اشکالات ویکی سے جن کا جواب پاکر بچھ اللہ وہ مطلبان ہوگئے اور اس طرح تازان میں پہلے دن کی مصروفیات اعتبام کو پنجیں جس کے بعد صفر درہے تک پنجی ہوئی سردی کی وہ خوشگوار رات ہم نے اپنی قیام گاہ پریسرکی۔

دن بج مجع وعدے کے مطابق ہم دوبارہ مرجانی معجد جانے کیلئے نگلے جہاں غیر سودی متو مِل کے موضوع پرمجنس مشاورت طے ہوئی تقی۔اس وقت برفباری شروع ہو چکی تقی،اور فضاء روئی کے چھوٹے چھوٹے ڈزات کی شکل میں گرتی ہوئی برف سے بحر چکی تقی۔ جب ہم منزل پر پینچ کرگاڑی سے اُتر نے آواس پر برف نے سفید جادر ڈھک دی تقی۔

ہم سرس پر بھی مرہ رہی ہے اس ہول کے بیارے وال کے بیار دوست دی ہے۔
مفتی عثان صاحب کے دفتر میں یہ مجلس مشاورت تقریباً دو گھنے جاری رہی۔ ملک میں
غیر سودی جمو یک آ غاز کرنے کیلئے جو مختلف طریقے ممکن میں ، اُن پر غور ہوا۔ روس کے
قانونی و حانچ میں جو طریقہ میر سے نزد یک بہتر اور آسان تر ہوسکا تھا۔ میں نے اس کی
تفصیلات بتا کمیں۔ اس مجلس میں علماء کے علاوہ فنی ماہر این بھی موجود تھے۔ انہوں نے بہت
سے سوالات تیار کرد کھے تھے۔ میں نے ایک ایک کرکے اُن کا جواب دیا اور بالاً خرایک
طریق کار طے ہواجس پر فنی ماہرین نے کام کرنے کا ادادہ طاہر کیا۔ تمام حاضرین اس مجلس
کی گفتگو سے بہت سر در اور مطمئن اُ تھے کہ جس کام کو وہ ایک عرصے سے موج ارب تھے

ال كالك نج متعين موكما\_

طال ديىتورنك بين بهار اعزاز بين ايك ظهران كاابتهام كيا تفاجس بين معززين فيركز بھی مدعوکیا گیا تھا۔ تا تارستان کے خصوصی کھانوں کی انواع واقسام جمع تھیں اور خاص طور پر وبنكا كوشت تيادكرف كونت مخ اسلوب وبال متعارف كرائ مح جوياد كارحدتك لذیذ تنے۔کھانے پر بھی مختلف مقامی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی اور خاص طور سے غیر سودی تمویل کے بارے میں جوطریق کارہے ہوا تھا۔اس سے حاضرین کومتعارف کرایا گیااور اس کے مختلف پیلوؤں برمزید تباولہ خیال ہوا۔اس زمانے میں وہاں مصر کی نماز ڈ ھائی ہے ہوری بھی، چنانچے کھائے کے بعد نماز عصرا داکر کے ہم قیام گاہ داپس بیٹیے۔اس دوران برف نے پورے شرکو دھان ایا تفار میز بانوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ آج کیلئے ہم نے تقریباً سوکلومیٹر دورجس شہر میں پروگرام رکھا تھا، وہ منسوخ ہوگیا، ورنہ برف باری کی وجہ ے بیسفر بخت دشوار ہوجاتا لیکن قیام گاہ پر کانینے کے بعد دروازے پر تھنی بجی تو معلوم ہوا کداس شہرے ایک صاحب ملاقات کیلئے آئے ہیں جومیرے پروگرام کی منسوفی کی خبرین كروبان سے كال يڑے تھے اور يائج محفے كا دشوار سفر مطے كركے بيمال بيتي بين أن مساحب کی دینی طلب کی بوی فدر ہوئی، اُن کا حق تھا کہ پچھے وقت ان کے ساتھ گزارا جائے ، دین کی عمومی ہاتوں کے علاو وان کے دل میں پچھے سوالات تھے جوانہوں نے یو پیھے اورالحدولله مطمئن اورمسرور ہوکروالی اوٹے بھر مجھے پیدخیال نگار ہا کہ برف باری کی اس رات میں وہ شاید یا کی محفظ ہے بھی زائد کا سفر کر کے اپنے گھر بھٹی یا کیں گے۔

أى رات وى بيج بهين الرين ك ذريع واليل ماسكوجانا تها، چند تحفظ قيام كاه يرمل گئے جن کو میں نے قر آن کریم کے زیرتالیف ترجمہ وحواثق کے کام میں استعمال کیا اور پھر رات دی ہیجے ہم انٹیشن پہنچ کر ای تا تارستان ایکپیریس بیں سوار ہوئے جس کے ذریعے ما سكوسية ترخير

دوباره ماسكومين

Hubooks word Press.com انگی میج نماز فجر ہم نے ٹرین ہی جس پڑھی،ادرابھی سورج نبیں فکا تھا کہ ٹرین ماسکو ر بلوے اعیشن میں واقل ہوگئے۔ جناب ہارون صاحب مظفر تھرے باشندے ہیں جو برسول ے این تجارت کے سلسلے میں ماسکو میں آباد جی اور تبلیفی جماعتوں کی نصرت میں چیش چیش ر بیتے ہیں۔ انہی کے مکان پر پہلے بھی ہمارا قیام ہوا تھا اور اب بھی ہم اسمیشن ے انہی کے مكان ير ينج جود لي طرز كاشاندار ناشته لئة جارية تقريق الله تعالى في أثبين اورأن کے گھر والوں کو بیلو فیق بخشی ہے کہ وہ بڑے ذوتی وشوق کے ساتھ مذصرف ذاتی مہمانوں بلکہ دین کے حوالے ہے آنے والے تمام مسافروں کی دل و جان سے خاطر داری کرتے ہیں۔ روس کے مرکز ی مفتی بین الدین صاحب جن کے ذریعے ہارے ویزول وفیرو کا ا تقام کرایا گیا تھا اس پورے و مص می سفر پر تھا کیک دوروز پہلے والی آئے تھے اور آئ تمن بج شام أن سے أن ك وفتر من طاقات طے موكى تقى اس سے يمبلے كا وقت امارے یاس خالی تقاداس لئے میزیانوں نے ماسکو کے پھی خاص مقامات دکھانے کا پروگرام بنایااور سب سے پہلے ہم ماسکو کے قدیم تاریخی اور پُر شکوه علاقے کر میملن کیلئے رواند ہو گئے۔ ماسكو بناطويل وعريض شهرب-جس كى آبادى تقريبا لدين هروزيتا كي جاتى ب-اتى بری آبادی کے باوجود وہ کھلا کھلا اور کشادہ نظر آتا ہے۔ سڑیس بہت چوڑی ہیں اور کی مردکوں کو پیل نے ویکھا کمان میں دونوں طرف چوچے ٹریک جیں اور اس طرح سروک بار و ٹریکوں برمشمتل ہے۔ محارتیں بھی خاصی پُر فنکوہ اور خوبصورت ہیں، تاہم کمیونزم کے زمائے میں اس کی مجموعی فضا سادہ بھی جس کے بازاروں میں سر مایہ دارمما لک کی پی رونق ٹیس تھی لیکن کمیوزم کے ستوط کے بعدوہ یورپ کے دوسرے سرمایہ دارشھروں کی ساری اچھی بری ادائيس كيديكا ب- ووتمام للي معنى كمينيز جوجى ماسكوكا زن نيس كرسكي تيس، اب يهال يوري آب وتاب كے ساتھ اہے تھارتی اؤے جما پھی ہیں، جہاں بھی پرائیوٹ تھارت اور اس کی تشویر کا کوئی نصور تبیس تھاء آج وہاں قدم قدم پر بڑے بڑے بوے نیون سائن جگرگار ہے

ين - يم شرك القل حسول سي كزرت دون بالآ وكر يعلن بي مي ال

کریملن روس کی اسطال میں کی شہرے اس قدیم اور تاریخی صے کو کہا جاتا ہے جو قلعہ میں محسور ہو۔ چنا نچدروس کے تمام بڑے شہرول میں اس قتم کے علاقے کو کریملن ہی الباد

میں حصور ہو۔ چنا چیروس کے تمام یو سے شہروں میں ال سم کے علاقے کو کر پیلن عل آئیڈ جاتا ہے۔ اور ماسکو کا کر بیلن اس بنا پر سب سے متاز ہے کہ وہ اس وسطح وحریش ملک کے

دارا کھومت کا کر بیمن ہے۔ بیبال قدیم زمانے کا نہایت پُر شکوہ تلعہ بنا ہوا ہے، جو بھی بادشاہوں کامسکن ہوا کرتا تھا، بی قلعہ بھی سرخ رنگ کا ہے اوراس کے آس پاس مارتیں بھی

بورا سے پہلو جس ایک براوسی پائید میدان ہے جوسرٹ چوک یار یداسکوائر کے نام سے دنیا

بحریش مشہور ہے۔ یکی وہ جگہ ہے جہاں لیمن اور اشان لاکھوں کے مجمع سے خطاب کیا

کرتے تھے۔ای ریڈا سکوائز کی ایک مرخ المارت میں لینن کی لاش می بنا کرایک شوکس مرحون کے ریڈ کر کرند کر سورٹ المارک کرند کر ایک کرند کا کر ایک میں اور المارک کرند کرند کرند کرند کرند کرند کر

میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ کمپوزم کے دور میں اُس کا ایک عبادت گاہ کا سااحترام ہوتا تھا، اُسے خاص خاص مواقع پر تو ہوں کی سلامی دی جاتی تھی، اب اس کا دواعز از تو ہاتی خیس رہا،

ایک یادگار کے طور پراب می اس کی حفاظت تو جورتی ہے۔ لیکن بیافوا بین الشت کرتی رہتی

جِن كرموجود وحكومت لينن كى الأش كمي ميوزيم كوقيمتأدينا جا بتى ب\_بيا قواجي درست بول ياند بول، ميكن بيدا يك عبرت كاوخرور ب، جس فخض في كروژون انسانون پر بور ب جرو

استبداد کے ساتھ حکومت کی و آئ اس کی لاش بدلتی ہوئی حکومتوں کے دم وکرم پر ہادراب اس سے حکوموں کی اکثریت أے اچھے نام سے یاد میش کرتی ، اور جس شرکز کینن گراؤ قرار

و الرأس كام من منوب كيا حماد العدك لوكون في السام كو محل مناديا ب-اور

مرنے کے بعد کی جس زندگی کوئس نے افسانہ سمجھا تھا ، آج اُس زندگی میں اُس کا کیا حال بنا ہوگا۔ اُسے اللہ تعالیٰ کے سواکون جان سکتاہے؟

لینن کی اس ممارت کے وجیے اور قلعہ کی دیوار کے ساتے میں اسٹالن اور دوسرے بہت ہے کیونٹ ایڈروں کی قبری مجھی بنی ہوئی ہیں، اور قلعہ کا ایک حصہ مجائب گھر میں تبدیل

كرديا كيا ب-ريدا مكوائز كردوسرى طرف بدى آرات ويراسته دكا فيس بين اوريه سارا



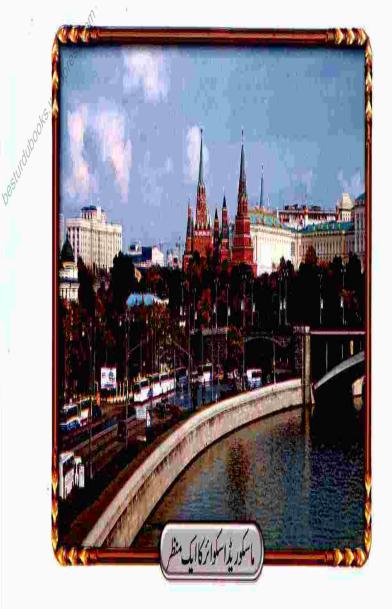

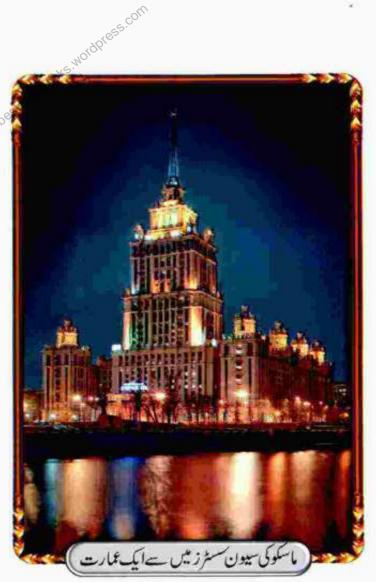

oks.wordpress.com

علاقدسياحول على المرابواب-

ہمیں ظہر کی تمازاس مجد میں پر حتی تھی جو یہاں تاریخی مجدے نام سے جو رہے۔ چہا تھے عبدالسلام صاحب کی رہنمائی میں یہاں کے قرب ہی اعلیشن سے ہم زیرز مین شرین میں سوار ہوئے۔ ساسکو ہیں زیرز مین شریخ کی اعلیشن سے ہم زیرز مین شرین میں سوار ہوئے۔ ساسکو ہیں زیرز مین شریخوں کا نظام بواسخاتم اور وقع ہے۔ ایک ایک اعیان کی میں جہر بر ہمیں مزرل تک بہتجا دیا ہے۔ شہرول کے مقابلے میں بہتر ہے مثرین نے دس پتدرہ منٹ میں ہمیں مزرل تک بہتجا دیا ہو اور ہم ساسکو کی سب سے قدیم سجد میں واقعل ہوگے جو ۱۸۲۲ء میں ابتداء تھیر ہوئی تھی۔ اور ہم ساسکو کی سب سے قدیم سجد میں واقعل ہوگے جو ۱۸۲۲ء میں ابتداء تھیر ہوئی تھی۔ نے یہاں اوا کی اور جارے رفقاء میں سے جناب جاوید بزار وی اور عرفان جان صاحب نے یہاں اوا کی اور جارے رفقاء میں سے جناب جاوید بزار وی اور عرفان جان صاحب نے یہاں اوا کی اور جارے رفقاء میں سے جناب جاوید بزار وی اور عرفان جان صاحب نے بیاں اور کی اجازت تھی تھی مال بہلے بہلی باریباں ایک جماعت کے ساتھو آئے تھے تو مجد میں تھیرنے کی اجازت تیمی تھی مال بہلے بہلی باریباں ایک جماعت کے ساتھو آئے تھے تو مجد میں تھیرے کی اجازت تھی تھی وان گزار ہے تھے۔ اللہ تھائی نے ان جنورہ واوگوں کی دیتی رہنمائی جو کے تیمی برافعال کردار اوا کردی ہے۔

تمن ہے چونکہ منتی ہیں الدین صاحب کے دفتریں پہنچنا تھا اس لئے ہم بیبال سے کار
کوریعے ریسیکٹ میرا کی اُس مجد کیلئے روانہ ہوئے جہاں پہلے ون میری تقریر ہوئی گئے
تھی۔ ہیں عرض کر چکا ہوں کہ ای محید کیا حاصلے میں ملک کے مرکزی '' الا وار قالد بدینے''
کا سیکر بیٹر بیٹر نیٹ قائم ہے جس کے سربراہ منتی ہیں الدین صاحب ہیں ( جنہیں بیبال فین
الدین کہاجاتا ہے) بیرصاحب تا شفتہ میں تعلیم پائے ہیں اور عربی خاصی روائی ہے بولے
ہیں۔ یہ پورے ملک کے منتی ہیں اور حکومتی سلح پر ملک بحرش تمام ویٹی سرگرمیوں کے حکمران
ہیں۔ یہ پورے ملک کے منتی ہیں اور حکومتی سلح پر ملک بحرش تمام ویٹی سرگرمیوں کے حکمران
ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ روی کے موجودہ صدر پوئن سے ان کیا چھے تعلقات ہیں اور اس کی بناہ پر انہیں مسلمانوں کے حلقف مقاصد ومصار کے حاصل کرنے ہیں آسانی ہوئی۔ جو تک

د (۹) الاروس مي د يني سرگرميوں كيلين يني واحد اداره ب جے حكومت كى شكار كي زياد د فيوں ویکھتی ،اس لئے ادارے کی ایعض مکزوریوں کے باوجود دستیاب حالات میں بیمان کی مجھ ويني كام كيلية ال ادار \_ كواعمًا وين ليناضروري ب.

مفتى مين الدين صاحب في بهت تياك سے جاراا ستقبال كيا۔ اسينة آرات و يواسته دفتریں، جے دزیر دن کا سایر وٹو کول حاصل ہے، انہوں نے اس ملاقات کا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسپتے الا دارۃ الدینیہ کا تعارف کرایا ، کمپوزم ہے آ زادی کے بعداس کی مرگرمیوں کی تفصیل بنائی۔اُن کا کہنا تھا کہ مودیت یونین کے عبد افتد ار میں روس جیسے طویل وعرایق ملک میں صرف سوسجدیں یاتی رو کئی تھیں اوران میں ہے اکثر غیر آیا درلیکن 1991ء میں جمہوری دور کے آغاز کے بعد مساجد کی تقییر جس تیزی سے شروع ہوئی ،اس کی بناء پر اب ملک بحرین چیه بزار محدین بیشنبه تعالی تغییرا در آباد بوچکی بین- ماسکویین مسلمان أس وقت س آباد علياً تع بين جب سديشر وجود ش آيا ، ابندا مسلمانون كي تاريخ أيك بزارسال براني بي اليكن اب يهال مسلمانون كى آبادى وى لاكد ع متجاوز ہو چکی ہے۔ شویش صرف یا تج متحدیں ہیں جو سلمانوں کی ضروریات کیلئے نا کافی ہیں، لیکن اب برانی مساحد کی توسیع اورنئ مسجدوں کی تقبیر کے منصوبوں برکام ہور ہاہے۔انہوں نے بتایا کدمروم شاری کے لحاظ سے میسائیت کے بعد اسلام روس کا دومرا سب سے بردا ند بب ہے ،اوراب الاوارۃ الدیدیہ کے زیرا تہمام ہر مجد میں بچوں کی وی تی تعلیم کا انتظام کیا جار باب-اس كے علاوہ عالم اسلام كے قتلف مما لك ميں الا دارة الدينيہ كرا بطے استوار ہوے ہیں، اور سعودی عرب ، کو بت اور دوسرے مسلم عما لک مسلمانوں کی مشرور یات ہوری كرفے بين مددد سارے بين بهم في مفتى صاحب كو پالكلش كى كدروس مسلمانوں كى خدمت كبلنة بهم تماثيل اورمبلغين بيبيخ كاانظام كريجة بين، نيز قانوني ضروريات يوري كرك يبال عطلبه عارك يبال تعليم كيك أسكة بين اليكن اس كيك ان كر مركرم تعاون کی ضرورت ہوگی اگروہ آئے والول کیلئے ویزا کا انتظام اور چائے والول کوادارے کی

ورو برن مدی عن مرف ہے NOC کے حصول کا انتظام کر عیس تو سے باہمی تعاون تیزی ہے آگے بر انتظام بيدمفتى صاحب في اسلط عن اسية برمكن تعاون كاليقين ولايا دور بتايا كتبليقي بهاعتوں کیلئے وہ بذات خود دکھیں لے کر ویزے کا انتظام کراتے رہے ہیں اورانشاء اللہ آئىدەبھى يەسلىلەجارى رىيەگا-

الحداللة! بما قات بامعنى اورمقيرراق يبال رئے والے امارے تمام احباب في اس بات برزورد یا تفا که اگر چه بهال کے مفتی حضرات کا طریق کار تمارے مزاج و قداق مع مختلف ہے، لیکن ملک میں ویٹی کا م کوآ گے بڑھائے کیلئے بھالات موجود وان ہے روابط قائم مونا نبایت شروری ہے اور اس کے بغیر بیاں کوئی مفید کام کرنا بہت مشکل ہے۔اس لحاظ سے پید حضرات ان ملاقا توں سے بہت مطعمین اور مسرور تھے۔

مغرب کی نماز ہم نے والی قیام گاہ پھنچ کر برعی اورعشاء کے بعد جارے میز بان جناب بارون صاحب نے رات کے کھاتے پر ماسکو کے احباب کا اچھا خاصا اجھاع کررگھا تھا، اور ماسکو کی فضاء میں بور بی کے فلسالی کھاٹوں کا بہترین انتخاب وسترخوان سرسجایا ہوا تھا۔ بیشتر حضرات کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، جن میں سے پچھے جا تی طور پر او مجمع سكة اور بكر مختلف حصرات في تنهائى على يو يحض عياب اوراس طرح فرداً فرداً ان حفرات کوجوایات و بے محتے اور رات محتے تک برسلسلہ جاری رہا۔

ا گلا دن روس بیس جارا آخری دن تصااوراً سی دن مغرب کے بعد ہماری والیسی طیقی۔ دورات قبل جب میں ٹرین میں تھا، میرے یاس روس میں یا کتانی سفارت خانے کے سیکنڈ سيكريٹري جناب آفناب حسين خان صاحب كافون آيا تھااورانبوں نے خواہش خاہر كي تھي کہ ماسکو کے قیام کے دوران میں کسی وقت یا کشانی سفارت خانے بھی جاؤں۔ بیصاحب ا پنا کھین دارالعلوم کے بروی میں گزار کے تھے،اس کے میری آمدی خبری کرانہوں نے برے اہتمام سے رابطہ قائم کیا تھا۔ روس میں آئندہ دین کام کیلیے بھی پاکستانی سفارت خانے کی وساطت ضروری تھی، بالخضوص یہال کے مفتی صاحبان نے ہم سے کہا تھا گہ ہم

idbress.com تك كما بي بينيان كالمحوظ زين طريق بيب كدكما بين سفارتها في تشخيص بيع أنمي -چنائجة ج تم في سفار تفاف جانا في كيار يكن ساتفيون في وبال جاتے ہو ي الكوك كچهاورمقامات بحى دكھائے ،مثلاً وه جگه جہال روى حكومت نے دوسرى جنگ عظيم كى يادگان بنائی ہے، دوسری جنگ عظیم کے موقع پرروس کی افواج نے پہاں جرمنی کو فکست دی تھی، اس کی یادگار کے طور پر یہاں ایک بڑا طویل وعریض یارک بنایا گیا ہے جہاں علامتی طور پر ٹینک اور بم وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ،اور کمیوزم کے زوال کے بعد ٹی حکومت نے اپیے سکولرہوئے کے نشان کے طور خود اپنی طرف ہے مسلمانوں، عیسائیوں اور بیبودیوں کیلئے الگ الگ عرادت کا بی تقیر کی بین - چنانچه بیهال ایک خواصورت محد بھی بنائی گئی ہے۔ ای یارک کے سامنے روس کی سب ہے بڑی یو نیورٹی کی شاندار تھارت ہے جس میں و نیا بحر کے طلبہ زيرتعليم بي-

روس کی سب سے طویل و عرایض اور خوبھورت سرک کو تو زويسکى براسكت سے گذرتے ہوئے بالآ خرہم یاکتانی سفارتھانے پہنچے۔ جناب آ فآب حسین خان صاحب نے محبت سے استقبال کیا اور ان سے دوسری باتوں کے علاوہ کتابوں کی تربیل اور بہاں ے جانے والے طلبہ کے سلسلے میں بھی بات ہوئی۔ ثماز ظهر بھی ہم نے سفار تھانے میں اوا کی اور پہیں ہے وطن واپسی کیلئے ایئر پورٹ روانہ ہو گئے اور دئل کے راستے ا گلے دن علی الصباح كرايى واليس ينتيع

## مجموعي تاثرات

بیر میراروس کا پہلا دورہ تھا اور جس ملک کے حالات دور دورے سنا کرتے تھے اے مچشم خود و کیمینے کا پہلی بارموقع ملا۔ بیسفراگر چرسلسل معروفیات کی وجہ ہے ایک تھکا و بینے والاسفر تفاليكن ميه بردامعلومات آفرين، ولچيپ اوركن التبار سے مفيد ثابت ہوا۔ آتھوں ے ندویکھا ہوتا تو یہ یقین کرنا مشکل ہوتا کہ اس ملک میں اب بھی مسلمانوں کی اثنی بروی تعداد ہے جواپنے اسلائ تشخص کو برقر ارر کھنے کیلئے جدو جہد کر رہی ہے۔

المن من على المنظريات كالفلاريا تقاء أس وقت جب كيس س سياً وقائل أتفتى كماشتراكي ممالك بين مسلمانول يرظلم وستم جور بإب تو جارے ملك كے اشتراكيت نواز علقے أے امریکی بروپیگیٹر وقرار دیا کرتے تھے۔ اب جوروی مسلمانوں کی خودا پی زبان سے أس دور كے حالات سے بي اوائدازه بواكظم وستم كى جوداستا تيں أس وقت بم تك تخفي تقيل، ووحقيقت كادسوال هديجي نييل تقيل.

میراید سفراس وقت ہوا جب کیونزم بہاں ۴ عسال تک اپنا سکہ بٹھانے کے بعد اسپنے ز دال کوئٹنی چکا تھاا در ہے جمہوری نظام کو قائم ہوئے بھی ستر وسال گزر کیے تھے،اس لئے دونول زبانول کود کیجینے والے موجود تھے اور دونوں نظاموں کا مواز نہ کر سکتے تھے۔ اُن کے مشاہدات اور تجربات ان سے براوراست معلوم کرنے کا موقع ملااور نئے انقلاب کے نتیج ين جوتبديليال رونما بوئيل أن كابذات خودمشايده بوا ـ

كيوزم كدوري افي تحتيكى ترتى كياوجودروس ايك سادكى ببند ملك تفاجس يي مر مایہ دارمما لگ جیسی رونق ٹیل تھی، لیکن کمیوزم کے سقوط کے بعد وہ بورپ کے دوسرے سرمايه دارشرول كى سارى المجيى أرى ادائيس سكيد يكاب- ووتمام لمن بيشل كمينيال جوجمي ماسکوکا رُٹ نہیں کرسکتی تھیں، اُن سب نے یہاں اپنے تجارتی اؤے اُسی آب وتاب کے ساتھ جالئے ہیں جوسر مان وارملوں میں نظرآتی ہے۔جس اسر کی تہذیب کا نام بھی یہاں گائی مجما جاتا تھا، آئ وہ تو جوانوں کا آئیڈیل بنی جوئی ہے، جہاں بھی برائیوٹ تجارت کی تشهير كاتصورتك ندففاءآج وبال قدم قدم يربزك بؤك نيون سائن جَكْرُكارے بير، وي البی کی رہنمائی کے بغیرانسان افراط وتفریط کی جن انتہاؤں کے درمیان جبول رہتا ہے، اس کا انتہائی عبرت ناک نظارہ روس کے انتقابات میں آتھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ زار روس کے زمانے میں سرمانیہ داروں اور جا میرداروں نے خریبوں کے ساتھ جو تا انسافیاں روار کھی ہوئی تھیں، کمیوزم اس کا روعل تھا جوائے تاعاقبت اندیش جوش کے سیاب بیں تخفی آ زادیوں کی ہر جائز قدر کو بھی بہائے گیا، اور اس نے پورے ملک کو ایک وسیع قید

و(۹)دن دوی عی خالف عمی تبدیل کردیا۔ ستر سال سے زائد مدے تک لوگ مساوات کے نگافی بیب فعر سے ے دھوکہ کھا کر جبر واستیداد کی تھٹی ہوئی فضاجی زندگی گز ارتے رہے۔ لیکن جھیدای فریب کا جادولو ٹا اور لوگوں کو اس تھٹی موئی زندگی ہے آزادی فی تو وہ ایک مرتبہ پھر سازگ معقول صدود کو بھلانگ کر مادر بدر آزاد ہوگئے جیں۔ کمپوزم کے دور کا ایک شبت پہلو پیقا کدال شن روپ چیے کی اندای دوزنیل تھی ، لیکن اب برشخص اس دوز بیس تمام ند ہی اور اخلاقی قدروں کوروندتا ہوا گب اُٹ ہماگ رہا ہے، خریب وامیرے ورمیان فاصلے بڑھ م اوران كانداز زيركى كافرق ثمايال موكياب، جس كے منتبح ميں رشوت ستاني ميں بھی اضافہ ہوا ہے، کمیونزم کے دور میں اپنی ساری برائیوں کے باوجودع پانی وفحاقی برکسی درہے میں ایک روک قائم تھی، اب بدروک بٹ گئی ہے اور دوسرے مغربی ملول کی طرح يبال بعى فاشى كاعفريت كوچه وبازار بين زكاناج رباب فرض جس تيزى كرماته بيمك اشتراکیت کی مکل تجربگاہ بناتھا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھاس میں سر مابیدداراند نظام ا ٹی بوری فتند سامانیوں کے ساتھ اپنے یاؤں جماج کا ہے۔ میں نے بہاں کے مختلف لوگوں ے یو چھا کہ بہاں کے عام ہاشندے کمیونزم کے دورگوزیادہ پستدکرتے ہیں یا موجودہ نظام زندگی کو؟ تقریباً سب اوگوں کا جواب ایک ہی تھا کہ جو ہوے پوڑھے لوگ ہیں وہ تو کمپیوزم کے دورکواس لئے یا ذکرتے ہیں کہ آس میں انہیں ایک معین مابانیا یدنی مل جایا کرتی تقی اور اب انہیں ہیے کی دوڑ میں دوسروں ہے مقابلہ کرنا پرنتا ہے لیکن نگ نسل کو اس نے نظام میں جوآ زادی اورزیب وزبینت میسرآئی ہے، نفسانی خواہشات کی پخیل کے وروازے جس طرح چویٹ کھلے ہیں اور زیادہ د دلتمند ہونے کے جومواقع ملے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس عَلام کو بہتر جھتی ہے اور کمیوزم کی طرف واپس جانا اُس کو کسی طرح محوار انہیں ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مجموعی حیثیت سے وہ اس لئے خوش ہیں کہ دینی عبادات ادا كرئے ركميوزم كے دور ميں جو تشدد جوتا تھااب انبين اس سے نجات ل گئى ہے، اوراسی لئے ان کی مساجد تغیراورآ باو ہوری ہیں، مدارس تھلتے نے بھی امکان پیدا ہوئے ہیں

ر ( ) من مدی میں اور اب انہیں عالم اسلام کے دوسرے ممالک سے رابطے پیدا کرنے کا بھی موقع ملا بھیکے البتہ چھنیا کی تحریک آزادی کی وہ ہے یہ بات اب بھی باقی ہے کہ خاص طور ہے مسلمان حلیدر کھنے والول برسرکاری ایجنسیول کی کڑی تھاہ رہتی ہے اور معمولی معمولی شبہات کے نتیجے میں اب بھی لوگوں کومشکلات پیش آتی ہیں اور فی الحال روس میں دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ووان مفتی حضرات کواعتاد میں لے کر ہوجوں کاری سھے پر تسلیم شدہ میں اور میرے اس دورے کے مقاصد میں ایک مقصد بدیجی تھا کدان حضرات ہے روابط استوار ہوں اور پھر اُن کے ذریعے وہاں تعلیم وتیلیج کو آ سے بڑھانے كيليج جو كيحدكيا جاسكما موه كيا جائے برجوالحمد لله بدي حدثك حاصل موا اور ساتھ ہي ال دورے سے مجھے بیاحساس بوی شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ عالم اسلام کواس خط و بین کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔اس ملک کے حالات اور ضروریات سے عالم اسلام یوی حد تک بے خبر ہے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم تیں ہے کہ روس میں حکومت کے اعداد و شارے مطابق مسلمانوں کی تعداد ڈھائی کروڑ ہے ادر واقعے میں اس سے زائد بھی ہو یکتی ہاوراس طویل وعرایض ملک میں جوٹن لینڈ سے جایان تک پھیلا ہواہے،کوئی خطہاریا خبیں ہے جہال مسلمان بوی تعداد میں آباد نہ ہول۔ کمپوزم کے دور کی قید و بند کی وجہ ہے یباں کے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ مشکل تھا، لیکن اب وہ صورتحال ہاتی ٹبین رہی۔ وہاں کے مسلمان دی تعلیم وتربیت اور تبلیغ کے حاجت مند ہیں اوران میدانوں میں جتنی کوششیں امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں صرف ہوئی ہیں، اب بہال اُن سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کام کی ضرورت ہے۔ بید ملک اس بات کا مستحق ہے کہ وہاں تبلیغی جماعتیں كرّ ت كرماته جائي بقليى ادار عقائم مون اوردى زبان مين و ينالر يج تياركر ك کھیلایا جائے اور وہاں کے طلبہ ہمارے ملک بیل تعلیم حاصل کریں۔اس وقت روی زبان میں وین کتابوں کی تشویشناک حد تک کی ہے جے جلد از جلد بورا کرنا ضروری ہے۔ اتا تارستان كاليك عالم جوياكتان كرائ وندُك مدرت تعليم حاصل كرك من بير،

د (۹) الدورى مى متعدد كتابول كالزجمه كريجك بيل، جن بيل تعليم الاسلام الاز يَشْقِي زيورشال یں۔ میرے بعض مضامین کا بھی انہول نے ترجہ کیا ہے اور اب انہوں سے بھیرے "اصلاحی خطبات" پنتنب حصول کاتر جمر کرنے کاارادہ کیا ہے۔ لیکن سیکام بڑے پانے چی کرنے کی ضرورت ہے اور میرے اس سفرنا ہے کا مقصد ریھی ہے کہ جو حضرات وہال کے حالات ہے واقف نہیں ہیں وہ ان ضروریات کا حساس کر کے جس میدان میں جوخدمت كريكة بون، اس سے در بغ نذكريں۔ اللہ تعالی اس سلسلے ميں ہميں اسنے فرائض اوا كرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آبین

esturduo

وس رفزجایان بس

يحاوى الأولى ١٣٢٩ ه

مَّى2008ء

besturdubooks, wordbress, com

des. Word press. com

وس وزجايان يس

(يمادي الأولى ١٣٢٩ه / متى 2008ء)

حمد وستائش اس ذات کیلئے ہے جس نے اس کا رضادیہ عالم کو وجو دیکھٹا اور درود دسلام اس کے آخری ویٹیسر پھٹٹے پر جنبوں نے و نیایش میں کا بول بالا کیا۔

گیارہ سال پہلے بھی جس جاپان جاچکا ہوں جس کا تذکرہ میری کتاب ''دنیا مرے آگئے' بین''دنیا کے گردا کیے سفر'' کے خوان کے تحت موجود ہے ایکن اُس وقت جس امریکہ سے واپسی پرداستے کی ایک مزل کے طور پرسرف دو دات اُو کیو بیس رکا تھا۔ اس لئے وہ جاپان کا ایک سرسری اور تعارفی سفر تھا۔ لیکن اس مرتبہ منزل مقصود بی جاپان تھی اور وہاں وس روز گرار نے کا موقع طا اور چھے نے مقابات و چھنے کے علاوہ جاپانی زندگی کے چھے اور پہلو مجی سامنے آئے جن کے تذکر کے کہلے بیستر نامہ حاضر ہے۔

جاپان کے پھھتا جردوستوں کی طرف سے تقریباً سال بھر سے بیفر مائش تھی کہ بیل بہت ہو رہائش تھی کہ بیل بہت دن دن ان کے ساتھ گڑا دوں ، اور اُن کے شجارتی سیائل بیس شرقی مشورے دینے کے طاوہ عام سلمانوں سے دعوتی اور اصلائی خطابات بھی ہوں۔ یہ سفر گنار ہا، یہاں تک کہ بیس نے دار العلوم کے ششیاتی استحانات کے ذیائے بین وہاں جائے کا ارادہ کیا اور کیم جمادی الاولی 1843ء مطابق عرصی ۲۰۰۸ء کی دات کو تھائی ایبڑ ویز کے طیارے سے دوائلی ہوئی اور بیکا ک سے طیارہ تبدیل کیا جس نے اسکا دون جاپائی وقت شام کے جم بیج کے قریب اور بیکا ک سے طیارہ تبدیل کیا جس نے اسکا دون جاپائی وقت شام کے جم بیج کے قریب

Indbress.com (جو پاکتانی وقت سے م محفق کے ہے) تو یک تاایز پورٹ پرا تا (ادھیرے ووست جناب آصف صاحب جن كاتذكره مي اسية في كسفرنام مي كريكا بول الكرجايان متقل ہو گئے ہیں،اوران سفر کے اصل محرک وہی تھے۔وواسپے رفقاء کے ساتھ استقبال کیلئے موجود تقديمن مين مولانا سلمان تقانوي مولاناانس صاحب اورختي صاحب بطورخاص قابل ذکر ہیں۔ زیما ایئز بورٹ شیرے بہت دورے ، اور تعارے قیام کا انتظام لو کیو کے الك مضافاتي شراتينا مين تحداس لئے ايز يورث عدقيام كاه تك كا فاصار تقريباً دُها كَي تھنے میں طے ہوا۔ رائے میں مغرب کا وقت ہوا تو ہم جایان کے مشہور منعتی شہر ہوگو پایا کی بندرگاہ کے قریب سے گذرر ہے تھے۔ یہاں ایک کئی کلومیٹر لمہاز تنوں سے فکتا ہوایل ہے جوکیں سندراورکیں آبادی پرےٹل کھا تا ہوا گذراے اور بذات فودایک گھو ہمجھا جا تا ے۔ای بل کے نیچ ایک بارکٹ کا طاقہ ہے جوایک تفریح کا و بھی جاتی ہے، بیاں ہم نمازمغرب کیلئے رہے اور اوپر نگاو آخیائی تواس بڑے بلے سے بیخے دار بلوں کا ایک اور جال بچها جوا تخاجس پرکاری مختلف ستون ش دور رئ خیس ایک ایسا منظرجو چند محون کیلئے انسان کومبوت کرنے کیلئے کافی ہے۔موسم میں بری خوشکوار خکی تھی اور تازہ ہوائے جو تکوں نے جسم و دماخ کو تھوڑی دیر کیلئے ٹاز و کر دیا۔عشاء کے قریب ہم قیام گاہ پر پیٹیے۔ یہ ایک ریت باؤس تفاجو آبینا شہر کے ایک خوبصورت علاقے میں تیسری منزل پر واقع تفا۔ ہمارے میزیان جناب حامد موریز صاحب نے بیمال کاروں گی خرید وفرونت کیلئے ایک ممبغی قائم کی ہوئی ہے۔ اس کی خوبصورت ممارت کی تیسری منزل پرانہوں نے یہ کشادہ ریسٹ ہاؤس بنایا ہے جوتمام رہائٹی مواتوں ہے آرات ہے۔انبوں نے بی اس قارت کے قریب ا یک مجد تھیر کی ہے جو مدید محد ایجا کے نام مے معروف ہے۔ جایان میں مکانات اور تھیر كافراجات بهت زياده ووت جي - بيده موم يُح كُرْير بني وو كي تين منزله مجد بي حس كي تقبرر پاکستان کے حساب سے تقریباً سات کروڑ روپ الاگٹ آئی ہے۔ مجد کے ساتھ ایک جگدکاروں کی بارکگ کیلئے بھی کرائے پر لی ہوئی ہے۔اس مجد میں عشاء کی اماز اواکی odks inordoress com

اورنمازك بعدحاضرين عضضرخطاب يحى بوا

اگلی میج جد تھا، تماز فجر کی جماعت یہاں جار ج کروں من پر جور بی تھی اور سورج ساڑھے جد تھا، تماز فجر کی جماعت یہاں جا تھے۔ ساڑھے جارہ کے سائے ایک دریا کے کنارے طویل وعریض پارک ہے جہاں میں نے فجر کے بعد اپنی چہل قدمی کامعول پوراکیا اور اس کے بعد آرام۔

جعد کے دفت مجد کی تیوں منزلیں نمازیوں سے جرگی تھیں۔ جعد سے پہلے میرا خطاب اردویش جواجس کا ساتھ ساتھ جاپانی اورانگریزی بٹس ترجمہ کرنے کا انظام موجود تھا۔ نماز کے بعد دور دورے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات بھی ہوئی اور پکھ دیر جاپان میں مسلمانوں کی زندگی ادراس کے سائل کے بارے میں خاکر دجی رہا۔

آئی روز مغرب کے بعد تو کیو کے بعض مسلمان رہتما ملاقات کیلئے تھریف لائے جن بیسی تو کیواسلا مک سینفر کے انتظامی سربراہ مولا تاسیم الرحن صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پڑھے ہوئے ہیں اور سالباسال سے اسلا مک سینفریش فعد مات انجام دے دہے ہیں۔ مولا تا سلمان تھاتو کی صاحب کے مولا تا سلمان تھاتو کی صاحب کے صاحبزادے ہیں جو اپنوا بی تعلیم و قد رہی بین اور مسلماتوں کے دیجی مسائل بین ان کی صاحب کے رہنمائی کرتے ہیں جا بیا تی نوادہ جناب ایراتیم اوکو بوصاحب آیک جا پائی نزاد تو مسلم ہیں بودو ہوت و بین کام بین بیال ہوئے سرگرم ہیں اور ہرطبقہ خیال کے سلمان آئیل بہت جو دو ہوت و بین کام بین انہوں نے تبلیغی نصاب کا جا پائی زبان بیس ترجہ کیا ہوا و بین مسلمات آئیل بہت ان کی قضائی میں ترجہ کیا ہوا و بین مسلمات کا بیائی شرائی میں ترجہ کیا ہوا و بین مسلمات کا بیائی زبان بیس ترجہ کیا ہوا در بیت کم ہواد دیں تا کہا کہ جا در مسلمات کا بیائی تربی کی ہو ہے بیش اوقات مسلماتوں کو طال وجرام کے دمیان را لیلے کی کی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات مسلماتوں کو طال وجرام کے دمیان را لیلے کی کی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات مسلماتوں کو طال وجرام کے دمیان را لیلے کی کی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات مسلماتوں کو طال وجرام کے دمیان را لیلے کی کی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات کی کہ کہ بیاں کے اہل طم اور مسلمان رینماؤں کی کو تی تیش آئی ہے۔ انہوں نے تجویز پیش

وی دو دیا ہاں جی اسلمانوں کی رہنمائی کرے ، بلکہ پاکستان کے حال الدے بھی دا بھے ہیں

رے ، اور نے ٹیش آنے والے مسائل میں ان ہے مشورہ کرے کوئی لائحظ ل الفتیا کا کہ ہے۔

مولا ناسلیم الرحمٰن صاحب اور مولا ناسلمان تعانوی صاحب نے بھی اس تبجویز کو پیندھی اوراس ست ٹی ابتدائی کارروائی میری جایان ٹی موجود کی کے دوران ہی کرنے کا ارادہ

ظامركيا\_

عشاء کے بعد اپنیا کی معجد میں میرے خطاب کا اعلان تھا، کافی دور وور سے لوگ اس اجمَّاعُ مِن شرکت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ یمن نے سور وَ اٹھاٹر کی بنیاد ریکھ گذارشات ویش كير، چونكه جايان بين زياده ترمسلمان تجارت پيشه بين الله اين سورت بين الله تعالى نے رویے بیسے کی دوڑ کے جو خطرات بیان قرمائے جی ان کی تفصیل عرض کی عنی اور حاضرین ہے درخواست کی گئی کہ وہ پچھووقت اپنے اور اپنے بچل کے دینی حالات کو بہتر بنانے شل صرف کریں اوراس کیلئے ایک و تبلیلی جماعتوں شل شرکت بہترین راستہ ہاور دوسرے روزاندرات کوسوئے سے بیلے گھر والوں کے ساتھ ل کرکسی دینی کماب کا مطالعہ کیا جائے جس كيلي حليقى نصاب، حيات أسلمين اور اسوة رسول اكرم على بہترين كتابيل

اگلا دن اتوارتھا اور صبح سے ظہر تک کا وقت میرے اسل میزیان جناب حامہ مزیز صاحب نے اپنی تجارتی کمپنی Quintex کے مسائل کیلئے مخصوص کیا تھا۔ یہ کمپنی جایان ے ونیائے مختلف ممالک بٹس کاریں برآ ہد کرتی ہے اوراس کا کاروبار اچھا خاصا کھیلا ہوا ہے۔ حاد عزیز صاحب ایک فیرتند یا کتائی سلمان بی جو بدجا ہے بین کدان کے کاروبار میں کمی فیرشری معاملے کی آمیزش نہ ہو، اس کئے انہوں نے اسنے ڈھہ دار رفقاء کی معیت بین میرے ساتھ برمیٹنگ طے کی تھی جس میں انہوں نے کاروبار کی تفصیل بھی بیان کی ، اوراس ملیلے میں انہیں جوسوالات ور پیش تھے وہ میرے سامنے رکھے ،اور کاروبارے مختف پہلوؤں اورز کو ق مے متعلق بہت ہے سیائل کے بارے میں شرعی احکام معلوم کئے

per je modpless.com

جنہیں با قاعدہ لکھ کر کمپنی کے طریق کار کا تعین کیا گیا۔ بدمیٹنگ جو بہت ہے ویجیدہ مسائل مے متعلق تھی، فلم تک جاری رہی۔

ان تمام غیر مسلم عمالک میں جہال مسلمان اقلیت میں ہیں، پچل کی تعلیم وربیت ایک
ایسا مسلمہ ہے جوسلمانوں کے مسائل میں شاید سب سے زیادہ ایمیت رکھتا ہے، اور میں ہر
عکد اس بات پر زور ویتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے بچل کے تحفظ کیلئے خود اپنے تعلیم
ادارے قائم کرنے چاہیں۔ بورپ اور امر یکہ کے بعض علاقوں میں الحمد لللہ اب ایسے
ادارے قائم مورب ہیں، لیکن جاپان میں ایھی تک ایسا کوئی تابل اظمینان انتظام ٹیس
ہورکا جس کا بتیجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان نے عام تعلیم ادارول کی فضاء میں رہ کروی تی تعلیم
مورورت ہے، اور میں جاپان میں جہال بھی گیا، وہاں مسلمانوں کو اس طرف موجہ کرتا رہا۔
امینا کی مہر میں تقریباً سال بھرے ایک کھتب کا انتظام کیا گیا ہے جس میں شام کے
امینا کی مہر میں تقریباً سال بھرے ایک کھتب کا انتظام کیا گیا ہے جس میں شام کے
وقت تقریباً سر بیچے قرآن کریم اوروجیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اب آ

اتوارکوظم کی تماز کے بعداس کمت کے بچوں اوران کے سرپرستوں کا ایک اجتماع رکھا گیا تھا۔ طارق صاحب جو ہمارے قیام کے دوران ہمارے لئے بڑی محبت سے کھانے کا انتظام کرتے رہے، اُن کے ایک بنچ کا قرآن کریم کھل ہوا تھا اور دمرے بنچ کی ہم اللہ تھی، نیز بہت سے جاپائی بنچ بحق تھے۔ ان سے قرآن کریم کی مختلف سورتیں اور مسنون دعا کم می ن کرخوشی ہوئی کہ بغضلہ تعالی بیکام کی نہ کی درہے ہیں شروع تو ہوا ہے۔ میں فرع کی کرنچوں کی دیتے ہیں شروع تو ہوا ہے۔ میں فریغ بچوں کے مر پرستوں سے درخواست کی کہ بچوں کی دیتے ہیں قربیت چونکہ واللہ بن کا فریغ ہوئی ہوئی اسلامی احرام وا داب سے متعارف کراتے رہیں۔

أى روز شام كوعصر كے بعد مولا ناسليم الرحن صاحب نے ٹو كيو كے اسلامي سينز بين

عن روز جا بان عن مختلف تنظيموں كافراد كا ايك اجتماع ركھا تھا جس كا مقصد بير تھا كداؤ كيواو (در ضا بات ميں جو حضرات دیٹی اور سابق کام کررہے ہیں ،اُن سے بیک وقت میری ملاقات بھی ہوجا کے اور ين ان كرسام كور دارشات بعي بيش كرسكون، چنا في عصر كى نماز بم في كواسلانك سينفريس يرهى - جايان يس اسلام كردافك كى تاريخ كالمختفر تذكره يس اين جايان ك بہلے سٹرنا مے میں کر چکا ہوں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہلے کی جایانی کے مسلمان ہونے کا داقعہ ۱۸۹ء میں ٹیٹن آیا تھا اس کے بعد متعدد جایا نی حضرات مسلمان ہوئے۔اور ا ۱۹۴۱ء میں روی ترکستان سے اجرت کرنے والوں کی آبید بدی جماعت جایان میں آگر آباده و کی جس کی وجه ہے مسلمانوں کی تعداویں مزیدا شافیہ وا۔ پہاں تک کۃ ١٩٥٣ء یں مىلمانوں كى كہلى تنظيم" بمعيت السلمين جايان" كا قيام عمل ميں آيا۔ 1907ء سے تبليغي جماعت کے حضرات کی بہال آ مدشروع جو کی اوران کی مخلصانہ جدو جہدے اسلام کی فشر و اشاعت میں بہت اضافہ ہوا۔ ۱۹۶۱ء میں جایان میں پڑھنے والے مسلم طلبہ تے جوعرب ممالك، ياكتان، اندونيشا اورتركي وغيره تنفق ركعة تقريبان مسلمان طلبركي ايك جعيت قائم كى رشاه فيعل مرحوم في الك وفد بيجاجس في ١٩٤٨ء مين بداسلا كم سينز ایک کرائے کی ممارت میں قائم کیا، پھرشاہ خالد مرحوم نے ایک زیان فرید کرا سلامک مینفرکو دی ،اوراس پرشنراد واحدین عبدالعزیز نے چیومنزلہ تمارت تغییر کرائی جس کا افتتاح ۱۹۸۲ء ملى جوار

ڈاکٹر صالح سامرائی جن کا تذکرہ میں اسنے پہلے سفرنا ہے میں کر چکا ہوں ، اب بھی مرکز كريراه يل -ليكن آئ كل وه زياده ترسفر يررج بين اورمركزكي دعوتي اور انتظاى سريراي كے قرائض مولاناسليم الرحن صاحب اى انجام دے رہ ہيں۔انہوں نے بى آج كاس اجتماع كا تظام كيا تفااوراس عن أوكيوه بوكوبابا اورمضافات عدوي اورسايي تظیموں کے رہنماء حضرات بڑی عبت سے شریک ہوئے۔ ان میں ائلہ مساجد بھی تھے، طلبة تظيمول كينمائند يمجى بعض تقليمي ادارول كي هفرات بعي اورتاجر براوري يتعلق

ichiess.com

ر کھنے والے مسلمان بھی۔مغرب تک ان حضرات سے ملاقات بھی رہی اور میں نے آل کی خدمت میں کچھ گزارشات بھی میش کیں جن میں بچوں کی تعلیم کا سنلہ سرفبرست تھا۔

مغرب کی نماز تو کیومجد میں پر حتی تھی جو اسلا تک سینظرے قریب ہی واقع ہے، بیروی اسلامی سینظرے قریب ہی واقع ہے، بیروی تو کیومجد ہے جو ۱۹۳۸ء میں قائم ہوئی تھی ، دوسری جگ عظیم کے دوران آس پاس کی عمارت عمارتیں جا وہو کی آفر میں جہ قائم رہی ایکن چرز از لول اور سیلا ہے کی دجہ اس کی عمارت بوسیدہ ہوگر تھی اور جب میں گیارہ سال پہلے تو کیوآ یا تھا تو بیر عمان بازی تھی اور مسلمان اس کی تھیر فوکی تقریش تھے۔ اب ماشاہ اللہ بیم جد بہت عالیشان طریقے سے تعیر اور آبادہ ہوچی ہے اور از کی تکومت کے زیران تھام چل رہی ہے۔ ہم نے مغرب کی نماز و ہیں ادا کی اور مغرب کی نماز و ہیں ادا کی اور مغرب کی نماز و ہیں ادا جس چونکل ہے اور از کی تکومت کے ایک زیر ہی ہال میں میری تقریب کا اطلان تھا۔ حاضر بین تا کہ سب جونکل ہے جا جونکل ہے اور کی تقریب کی تا کہ سب جونکل ہے جونکل ہے تا کہ سب جونکل ہے جونکل ہے تا کہ سب جونکل ہے تا کہ سب جونکل ہے تا کہ سب جونکل ہے تا کہ تا کہ وہ اور دراز سے بہاں جون ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد و ہیں سب دھزات کے کھائے کا دور دراز سے بہاں جون ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد و ہیں سب دھزات کے کھائے کا جون اور ایس تھے جونکل ہے اور کھنگلو کا سلسلہ رہا ، اور درات کے حالے کا قیام گاہ وہ ایس تھی ہے۔

فيوجى كے كوہستان ميں

اگلاون جارے میز یانوں نے فیوتی ماؤنٹین کی سیرکا پروگرام رکھاتھا۔ بیجاپان کا بلند ترین اورخوبصورت ترین پہاڑی مقام ہے جو اپنے حسین قدرتی مناظر کیلئے و نیا جرش مشہورہ، بلکہ جاپان کی شاختی علامت (Symbol) کے طور پردیکھا جاتا ہے اور آکٹر و بیشتر جاپان کی کوئی مختفر علامت دیٹی ہوتو آئی پہاڑ کی تصویر دی جاتی ہے۔ یہ بخرا لگائل کے ساطی علاقے کے قریب بارہ بزار تین سواٹھائی (۱۲۳۸۸) فٹ یعنی تین بزارسات سوچھہتر ساطی علاقے کے شریب بارہ بزار تین سواٹھائی (۱۲۳۸۸)

وی مدد جایان ش برف سے وی جو تی نظر آتی ہے کہ نچلا حصد سر سیز اور او رپکامخر ولی حصد برف کی ایجہ سے سفید ر جتا ہےاوران کا بھی و منفر د منظر ہے جواس کی پیجان ہے۔ پہاڑ کے دامن میں یا چی چیوٹی جمیلیں اس کے متقل اطراف میں پیلی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس کے متقر کے حسن میں اوراضافہ کردیا ہے۔ جایانی زبان میں پہاڑ کو" ایا" کہتے جی اس لئے بیاں اس کا نام "فع جي ياما" ب- قديم جاياني زبان (Ainu) من فيوجي كامطلب ب" جاوداني زندگي" اورغالباس كى وجدے بدي كرجاياني لوگ اے ايك مقدس بهار جھتے بيں اوراس كى جو في پرایک عبادت گاہ بھی بنی مولی ہے۔ جایان کے مذہبی اوگ گرمیوں میں اس پوٹی تک پیدل ير وكرجات بي اوراك ايك عمادت محصة بي-

اس بهاژگی میر کیلتے جارے دوست آحف صاحب، طارق صاحب اورمولا ناسلمان تفانوی بھی حارے رفیق سفر تھے۔ حاری قیام گاہ ہے اس کی مسافت کارے تقریباً ڈیڑھ تحقة میں طے ہوئی، راستہ بھی پر اسر سبز وشاداب اور حسین مناظر سے بحر پورتھا۔ فیوتی کی وہ برف يوش مخروطي چوئي دورے نظرة نے كلي تقى إليكن قريب فتينينے كے بعداس كى مختف ستول میں اتنی مرکیس چیلی ہوئی تھیں کہ خود ہمارے میز بانوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگیا کہ کس سؤك سے اس بہاڑى سليل ميں واقل ہول معلوم ہواك بہاڑ كے مختلف اطراف ميں قائل دیدمقامات (View Points)ائے زیادہ ہیں کرتمام مقامات کا احاط کی دلوں میں بھی ممکن نہیں ، اور ہر مقام تک جائے کیلئے الگ الگ سرکیس بنی ہوئی ہیں۔ بہر حال! میزبانوں نے اس میں سے ایک سؤک کا انتخاب کیا جو پیاڑ کی چوٹی کے قریب تک گئی ہے اوررائے میں یا فی قابل دیدمقامات سے گزرتی ہے۔ان مقامات کو پہلی سیرجی، دوسری میڑھی، تیسری میڑھی کے نام دیئے گئے ہیں اور ہر میڑھی ہے پہاڑ اوراس کی وادی کا ایک نیا منظر سامنے آتا ہے۔ یہاں تک کہ چھٹی سیرطی ریٹنج کر مؤک فتم ہوجاتی ہے اور پہاڑ کی چونی آئی قریب آجاتی ہے کداوگ باآسانی پدل اُس تک تافی علق بیں۔ بیال سے ایک طرف تواس چونی کافظاره برادلفریب باوردوسری طرف ایک مجری وادی ب جوانواع و

مسد بالان می اور سرو و گل سے جری ہوئی ہے ، اور وادی کے اس بار ایک اور میا ان کی سلسلہ ہے جو دورتک برف سے ڈھکا ہوا نظر آتا ہے۔ بیال درج حرارت فقط انجاد کے قريب تك يا بنا وا تعاادر بهارت وطلع ووت بادلول ك فكز يميس چهوچهو كركذررب تھے۔ کچھ دیر ہم ان حسین قدرتی مناظر کالطف لیتے رہے، اور پہیں برہم نے اذان وے کر تمازظهرادا کی۔

میں نے دنیا کے بہت سے بہاڑی مقامات و کھے ہیں،خود ہمارا ملک بہترین بہاڑی حسن سے مالامال ہے، اس کے علاوہ اللہ یا، سری لکا، الله ونیشیا، سوئٹر رلیند، تاروے، آسريليا، نيوزي لينذ اورنه جانے اور كتنے ملكوں كے بہترين كوستاني مقامات و يكھنے كاموقع ملاہے، اور ہرایک مقام کا اپنا ایک منفر دسن ہے جس کی وجہ سے کسی کو کسی برتر جے ویٹا بھی مشکل ہے۔لیکن ان میں سے ہرمقام کی اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ ان میں ایک قدر مشترک (Common Feature) بھی ہے جو ہر جگہ محسوں کی جاسکتی ہے ، لیکن أے الفاظ ش بیان کر میکن میں ۔ ان مقامات کے درمیان بزاروں میل کا فاصلہ ہان کے درمیان بوے بوے مندر حائل ہیں ، ان کی آب وہوا مختلف ہے، لوگوں کے دبمن من کا انداز الگ ہے، مناظر کی دیئت ترکیلی ش بھی فرق ہے، لیکن ان کی جوقد رمشترک برجگد محسوس ہوتی ہوہ کار کار کر جدرای ہوتی ہے کہ بیسارے مناظر ایک ای دست وقدرت کی صناعی میں ،ان سب کا خالق ایک ہے،ان سب کے پیچھے ایک بی و ات جلوہ افروز ہے۔ اس آئینہ خانے میں مجی تکس میں تیرے اس آئینہ خانے میں تو یک ہی رہے گا والیسی میں ای پہاڑ کی تیسری سٹرھی پر بھی ہم پھید در پھھبرے۔طارق صاحب اسینے گھر ے لذیذ یا کتانی کھانا ساتھ لائے تھے انہوں نے قریب کے ایک دیسٹورنٹ سے گرم كروايا\_اس برفاني قضاء مي جهال حلال كهانا أيك فعت تاياب بقى واس لذيذ كهاف ي

سب لطف اندوز ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوگے۔

ور مارو المعلق الكيداور جول باكوتي (Hakone) كبلا تي سيوري ال تقریباً استی کلومیشر کے فاصلے یر موگا۔ ہارے میزیانوں کا خیال تھا کہ آئ گاللہ ہیر باكوتة ويكي بغير ما كمل رب كى - چنانيدوه اى ست رواند بوگ، يى نے كرى دراز كرك اين قيلو لے كامعمول كى حد تك يوراكيا واور آ كلو كلى او بم باكونے كريب بينى یچکے تھے،اور چارول طرف حسین مناظر کی ایک دوسری دنیا آ بادھی، ہمارے با کیس جانب سر بقلك اورائتهٰا في سرسز پياژ تفاه وائيس طرف ايك شفاف جبيل بقي ، چس بيس يطخوں كي شكل كى ينى بوكى سفيد كشتيال تيرري تحيس ، اوران كريس منظر ميس چيونى جيونى بيازيال -يبال سے ايك چيز لف يهاڑكى چوئى تك جاتى ہے، ہم اس ميں سوار بوت تو بر تھوڑی ور بعد پہاڑوں درختوں اورجیل کے مختلف زاوے نے نے مناظر بیدا کرتے رے، بیان تک کدافت اپنی آخری بلندی تک پینچ گئے۔ یہاں ورجہ جرارت فظ انجمادے بھی نیچ تھا، اور برفانی جواؤں ہے پورا ماحول مخشر اجوا تھا۔ لیکن اللہ تعالٰی کی قدرت کا یہ كرشمه يهان و يكيف بين آتا ہے كداس برفاني ماحول بين يهاؤ كى چوئى ہے گرم جماب ملسل اُڑ رہی ہے۔ دراصل پیگندھک کا آتش قشاں پہاڑ ہے جواب صدیوں ہے لاوا أبالنا تجوز يكاب-آخرى باراس بهارے عدماء عن اوا أبلا تھا۔اس كے بعداس كالاوا سست بو گیا ہے اور اب بہال سے ہروقت بھاب اُڑتی رہتی ہے۔ تھوڈی می بلندی بر الندهك كاليك چشمه بي من كاياني اتاكرم بيكراس من الذاذ الاجائة وجدى سيكند میں وہ نصرف أمل جاتا ہے بلکساس کا چھلکا فورا کو کئے کی طرح سیاہ ہوجاتا ہے،اس بر فافی ماحل میں بدأ لیے ہوئے ایثرے پڑے لذیذ معلوم ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگوں میں یہ بات مشہورے کداس چشتے میں اُلے ہوئے انڈے بہت مقوی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں ایک لغور وایت به مشبورے جو محض بیانڈ ا کھالے اس کی عمر دس سال بڑھ جاتی ہے۔ عصر کی نماز ہم نے دوبارہ چیئر لفٹ سے بیچے آ کر پڑھی اوراس کے بعدوالیس قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

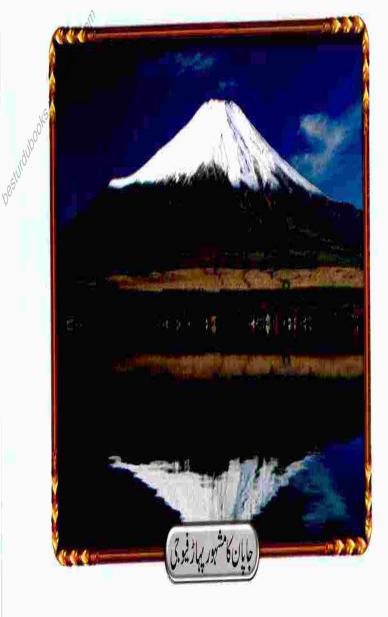

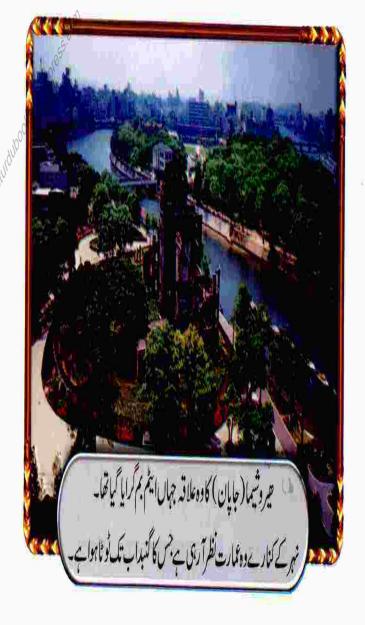

توبآمامين

اگلا دن منگل تھا اور اس روز ہمیں جایان کے آیک اور شہرتو یا ما جاتا تھا۔ آصف صاحب اور منتق صاحب بحی ہم سفر تھے۔ چنانچ ظہرے پہلے Quintex سمینی سے ساتھ ایک مخضر میٹنگ ہوئی، اور ظہر کے بعد ہم ٹو کیو کے بنیدا ایئر پورٹ کیلئے رواند ہو گئے۔ یہ ایئر پورٹ زیادہ تر اندرونی برواز وں کیلئے استعال ہوتا ہے اور ٹریتا کے مقابلے میں شہرے زیادہ قریب ہے۔ جایان کی ایئرلائن میں آج کل All Nippon )ANA Airlines) بہت مقبول موری ہے۔ ای کے طیارے میں ہم نے سفر کیا اور تقریباً ایک تھنے کی پر داز کے بعد ہم تو پاما کے ہوائی اڈے پر اُڑے۔

تویاما(Toyama) جایان کا ایک زرگی اور صنعتی شهر ہے جو بہت سے سر سزر بهاڑوں کے دامن میں بحر جایان کے کنارے آبادے۔ یاماجایاتی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔اس لين اتوياما " كفقى معنى بين " دى پهاو" اوريد أيك رينكير ب ١٩٣٣ مراح ميل مين يجيلا ہوا ہے، اور پہاڑوں کے علادہ اس میں دریاؤں اور جیلوں کی بھی بہتات ہے۔ اس کئے یہاں جاول بوی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور بیباں بھی تابل کاظ مقدار میں بنانے کے مراکز موجود ہیں،اس کےعلاوہ بیال کیڑے اور ٹیمیکل کی بھی منعتیں موجود ہیں اوراس کی بندرگاہ تجارتی اہمیت کی حال ہے۔

ہمارے کھا تا ہے اس شہر کی اہمیت ہے ہے کہ یہاں دوسوے زیادہ مسلمان گھرائے آباد ہیں اوران میں بھاری اکثریت یا کتا ثیوں کی ہے، بلکہ اگر بدکہا جائے تو ہے جانہ ہوگا کہ يهال كے سارے مسلمان باكستاني نژاد جي ، اور غير ياكستاني مسلمان اكا وكا جي اور ايك خصوصیت بدہے کہ بیرسب حضرات قریب قریب شاید دو تمن کلومیشر کے دائرے ہی جس آباد ہیں اور یہ تمام حضرات ایک ہی فتم کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ یعنی جایان ہے گاڑیوں کی خریداری اور میرون ملک اثبین برآ مد کرنا۔ تویاما کی بندرگاہ جس سندر کے کنارے واقع ہے ،اُسی کے دوسرے کنارے مرروس کی ایک بندرگاہ موجوو ہے اور دونوں

مرمدد جا پون می کردرمیان یانی کے جہاز و فیرے درون میں آرام سے تعقی جاتے ہیں۔ للبذائے جعزات اپنی گاڑیاں زیادہ تر روس برآ مدکرتے ہیں اور دہاں سے دہ اورپ کے دوسرے ملکوں تلا بھی

يهال ائني حضرات نے ايك مسجد تغيركى بج جو وسط شهريش واقع ہے اور آج مغرب کے بعد یہاں خطاب کرنے کیلئے یہاں کے پکوا حباب نے مجھے دعوت دی تقی۔ جن میں ا تنیاز صاحب،حمادصاحب،رضوان صاحب اورایاز صاحب کے نام بطور خاص قابل ذکر

میں نے اسیع خطاب میں اس بات برسرت کا اظہار کیا کہ ماشاء اللہ بہال گاڑ ہوں کی تجارت برہمارے پاکتانی بھائیوں کا تشرول ہے اور اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ووسب خوشحال میں اور ان کی تجارت ترتی پذیر ہے اور بیخوشحالی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعت ہے جس پر بتناشکرادا کیاجائے کم ہے لیکن اس فعت کا شکر بیہے کہ تجارتی مصروفیات اللہ تعاتی کے دین بھل کرنے میں رکاوٹ نہ بین قرآن کریم نے ایسے تاجروں کی ان الفاظ میں تعريف فرمائي سے كد:

> رجَالٌ لاَ تُلْهِيُهِمُ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنُ ذِكُو اللَّهِ '' وولوگ جن کوکوئی تمبارت یا بھے اللہ کے ذکر ہے عافل نہیں (سورة النور ٢٤)

کیکن تجارت جوں جول ترقی کرتی ہے، عام طور ہے اس میں انسان کا انہاک بوعتا جاتا ہے ادران سرگرمیوں میں محو ہوکر بعض مرتبہ وہ بیجی بحول جاتا ہے کدرویہ پیبیدو ثیوی ترقی کا بھی اصل مقصدتین بلک اصل مقصدراحت واطمینان ہے جواس انہاک بس کہیں مم ہوکررہ گیاہے۔لیکن اگرانسان اللہ تعاتی کی مقرر قربائی ہوئی حدود میں رہے اور کا روبار کا ب ا نہاک أے اپنے فرائض وواجبات ہے عافل نذکرے تو درحقیقت ایسا کاروپار ہی ہے جو انسان كوسكون قلب إور راحت واظميتان كي دولت عطا كرتا ب\_



dpiess.com دوسرے مقامات کی طرح میں نے یہاں بھی حاضرین کواس طرف اہمیت کے تناہد متوجہ کیا کہ وہ کچھوفت اپنے اہل وعیال کے دینے مستقبل کو بہتر بتائے کیلئے نکالیں اور بچول ك تعليم وتربيت كووي اجميت وين جس كي ووستق ب اور أن كيلية مسلمان فضايش تعليم حاصل کرنے کا انتقام کریں۔

الحمد ملله ا حاضرین نے توجہ کے ساتھ بندے کی گزارشات کو سنا اور بعض حضرات نے اس مت ش عمل اقد امات كاعزم بهي ظاهركيا، خداكر يد كديدعزم آسك برح كرهل ش تندیل ہوجائے۔ آمین

وہ رات ہم نے تو بیاما میں گذاری اور انکی صحیاتین بدھ کے روز جہازی کے ذریعے واپس تُوكِيواورومان ہے ابينا پہنچ سے جہاں اُس دن کوئی اور مصروفیت میں تھی۔

جيروشيمامي<u>ن</u>

جعرات کوہمارے میزیان جناب آ صف صاحب نے جمیں جہاز کے ڈریعے ہیروشیما لے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ چنانچے ہم صح سات بیچے بنید اامیز بورٹ ہی ہے دوبارہ جہاز یں سوار ہوئے اور تقریباً سوا تھنے کی برواز کے بعد ہیروشیما کے ایئز بورٹ برآ ترے۔ ب ساراخوبصورت پیاڑی علاقہ ہے اور بوائی اؤ وشیرے کافی دور داقع ہے، چنانچہ بیہاں ہے جمين أيك بس في تقريباً أو هے تھنے ميں وسط شرتك بانجايا۔ أب توبي بهت بارونق مرتى یافتہ اور چل پکل سے آ باد شہر ہے۔ لیکن یمی وہ شہر ہے جود نیا کی تاریخ میں پلی بارامر کی ایٹم بم کا نشانہ بناتھا۔اس واقعے کو اب تربیٹھ سال گذر چکے ہیں ، اور بہاں زندگی یوری طرح بحال ہو چکی ہے، لیکن اس المیے کی دویادگاریں ہاتی رکھی گئی ہیں۔ہم ان یادگاروں کو و کیمنے کیلئے ایک جیسی میں سوار ہوئے توجیسی ڈرائیور نے بتایا کہ جولوگ اس وقت ایٹی تا پکاری سے متاثر ہونے کے باوجود زندہ رو گئے تھے، اُن کی اولادوں میں ابھی تک کوئی ند كوئي خلتي فقص موجود ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے دور دور سے تو سی تھی۔ لیکن اس ڈرائیور نے جوا بھاخاصاتعلیم یافتہ تھا،اس بات کی تصدیق کی۔اس کے بعداس نے ہمیں ایک جاہ شدہ

می مدا جایان جی عمارت کے سامنے لاکھڑا کیا جوالک نہر کے کنارے واقع تھی۔ یہ عمار کیا شہر کی ایک اہم عارت بھی جے اعد سریل پروموش بال کہاجاتا ہے۔ ایش ہم اس عارت سے سر کزے فاصلے برنبرے بل عاور پیٹا تھااور بہاں ہے ڈھائی کلومیٹر دورتک تمام تمارتی راکھی کے ڈھیر میں تبدیل ہوگئی تھیں، اوران میں ہے کوئی ممارت کھڑی ٹیس رہ سکی تھی ،لیکن بیہ بجیب بات ہے کہ ہم بھٹنے کی جگہ کے بالکل پٹیے یہ تمارت کلی طور پر تاہ نہیں ہوئی ، بلکہ اس كے كچو كھنڈر باتى رو كے \_اس عمارت كے او يرايك كتبر تقاءاس كى جيت اورد يوارين او تباہ ہوگئیں کیکن سریوں کا جال اپنی جگہ باقی ر ہااور آج تک باقی ہے۔ عمارت کی دیواریں بھی ٹوٹ چھوٹ کئیں الیکن بالکلیہ تباہ نہیں ہوئیں۔حکومت نے اس شارت کو اُس حالت یں برقرار دیکھنے کا فیصلہ کیا،اور سابٹم بم کی تناہ کاری کی ایک علامت کےطور برآج بھی باقی ب-اوراس من كلى مولى كرى يمى مخوطارى جوسوا آخد بي كوتت ير بند موكي تلى كونك بم تحیک سوا آ تھ بیجے میج گرایا گیا تھا اس کے اردگر دایک یارک بنادیا گیا ہے اور یارک کے دا نظے کی جگد پر دو پھرنصب ہیں جن برلکھا ہے کہ ۲ اگست ۱۹۳۵ء کو دنیا میں پہلی باراس عمارت كے سامنے شہر كے بل كاو يرا يتم بم يجيزكا حميا جوز بين سے تين سوميشر كى بلندي ير پیشا اوراس کے منتبج میں دولا کھانسان ہلاک ہوئے۔ بیٹھارت وونتبا عمارت ہے جس کے كحندرياتى روم مح تقد، اورأ ال النه باتى ركها حمياب تاكرة في والى سليس ايلم بم كى تياه کاری کا ایک فموند دی کی کرآ تندوایثم بم کے استعمال کی روک تھام کریں۔

اس مخارت اوراس کے متصل یارک کے سامنے وہ چھوٹی می نہرہے جس پرایٹم بم چیزکا گیا تھااوراً ی کے عقب میں ایک شیوزیم بنایا گیاہے جوایثم بم گرنے کے اس المیے کی بہت ی یادگاروں پر مشتل ہاوراس کانام جگ کی یادگار کے میوزیم کے بچائے "جبروشیما کا し(Hiroshima Peace Memorial Museum) できょうしもし گیا ہے اور بینام رکھنے کا مقصد ہے ہے کہ ان تیاہ کاربوں کو دیکچہ کرلوگ و تیا میں اس وقائم کرنے کاجذبہ پیدا کریں۔

مفردر فر پیچا doress.com

اس میوزیم میں آیک بہت بواباؤل بم گرنے سے پہلے جمری حالت کو ظاہر کرتا ہے ۔ آپینی اسے و کی کرانداز ولگایا جاسکا ہے کہ بم گرنے سے پہلے جمری کی حالت کو ظاہر کرتا ہے ۔ آپینی است و کی کرانداز ولگایا جاسکا ہے کہ بم گرنے سے پہلے جمری کی افغان ہی بھی و والک ہم الجرا کا اور خاصی گئیاں آبادی کی جس ہی ہوائی است کے ساتھ ایک و ور اباؤل ہے جو بم گرنے کے بعد شری تصویر چیش کرتا ہے۔ اس و و سر افول میں قارت کے اس کھنڈر کے سواکوئی عمارت نظر جیس آتی ، اور پوراطاقہ سپاٹ نظر آتا کا اور چور اطاقہ سپاٹ نظر آتا کا اور جس میں جاوش کی دارکھ بھی ذرین میں بچوست ہوگئی ہے۔ جیسا کہ اور چوش کیا گئیا و حال کی گئی فروز تد و بیس بچاجو اس طاق کی تصویر لے سکن ہوش کیا اس کا آس کی تصویر لے سکن ہوش رہا ، آس نے شہر پر چھا ہے ہوئے وجویں کے بادلوں کی تصویر یس کی جس کو بچھ میں وجود ہیں ، غیز دور در ہے آن میں ہے جس کو بچھ موجود ہیں ، غیز دور در ہے آن میں طرح آن کے جم کا گوشت بہد بہد کر ہے گئی گرا ہے۔ فرض پورا آن کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آن کے جم کا گوشت بہد بہد کر ہے گئی گرا ہے۔ فرض پورا آن کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آن کے جم کا گوشت بہد بہد کر ہے گئی گرا ہے۔ فرض پورا آن کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آن کو کھی ہوں ہے۔

ایٹم بم کے گرنے سے جو تباہی پھیلی ہے، اُس کی تفصیلات ایک کتاب میں محفوظ کی گئی جیں جو اے 19ء میں ہیروشیما ٹی ہال کی طرف سے پانٹی جلدوں اور چار بڑار صفحات میں شائع کی گئی تھی اور اس کا جاپانی نام ہے'' Hiroshima Genbaku Sensal ''کیٹی تھی اور اس کا جاپانی نام ہے'' کامن خاص اقتبار سے میشمنل ایک کتابی فروخت ، ور ہاتھا جوہم نے بھی لیا۔ خاص خاص اقتبار سات پڑھنمل ایک کتابی فروخت ، ور ہاتھا جوہم نے بھی لیا۔

ایٹم بم کا بیالیددوسری بنگ عظیم میں بیش آیا، اور بیروشیما پرامریکہ نے ایٹم بم کیول گرایا؟ اس سوال کا جواب آس مختصر تعارفی کانتے میں دیا گیا ہے جو بیروشیما یادگارامن میوزیم میں برآنے والے کیلئے رکھا ہواہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ۱۹۸۵ء میں بنگ کے دوران جاپان کی طاقت بہت کرور ہو پیکی تھی، اورامریکہ جابتا تھا کہ یہ لیی بنگ اب کی

rdpress.com طرح اختام تک پنجے۔اس مقعد کو حاصل کرنے کیلئے اُس کے پاس کی دائے تھے۔ایک راستہ بیتھا کہ دوخود جایان کے اندرا بی فوجیں جیج کرایک فیصلہ کن حملہ کرے اور 80 کام كيلية اسية اتحادى روآل سے مدوحاصل كرسى ، اور بالآخر جاياني حكومت كويديقين وباق كرادے كداگرد و ہتھيار ڈال دے تو أن كاشپنشانتي نظام باقى ركھا جائيگا اور دومرارات بيتھا كروه جايان برايشي حمله كرك المي تباعى يجيلات كدجايان بتصيارة الني يرمجور ووجائ امريك نے ان دوراستوں بي سے اينم بم كرائے كا راستداس لئے اختياركيا كداكر پہلى صورت اختیار کی جاتی تو اُے اندیشہ تھا کہ فٹے کے بعد جایان میں روس کا اثر ونفوذ بہت بڑھ جائے گا جے رو کئے کا اس کے پاس کوئی راست فیس ہوگا۔اس لئے اُس نے وہ راست اختیار کیا جوسیای اعتبارے اُس کیلئے زیادہ محفوظ تھا۔ اس کتا بچے کے مطابق ایٹم بم کا نشانہ بنانے کیلئے ہیروشیما کے شہری علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کداس شہری علاقے میں اتحادی فوجون كاكونى قيدى موجووفيس تفاجيها بغم بم كقضان فتنجيح كاخطره بو

ببركف! موايدكه السد ١٩٣٥ مك رات كوبير وشيمار رات بحروقف وقف عام فتم کی بمباری ہوتی رہی جس کی ہناپراوگ سونیس سکے۔ بیبال تک کہ میچ ہوئی تو آسان کے صاف ہونے کا اعلان ہوا، اورلوگ اینے اپنے کام پر جانے گے، لیکن سوا آ ٹھو یج کے قريب ريدُ يو سے اعلان ہوا كەتىن دهمن طيار ب سانچو تك پيني چيك جيں۔ ابھي بياعلان تكمل نہیں ہوا تھا کہ تمام لوگ بیک وقت خوفاک دھا کے، زاز لے، تیز روثنی چھلساو بے والی مرى فرض اينم بم كى تمام يناه كاريون كا شكار و كنف

يه بم ايك امريكي جنك جباز بي ٢٦ في كرايا تها جس كانام Enola Gay تها ـ اس بم كى لىبالى ايك سويس الى ، قطر ٢٨ الى ، اوروزن نو بزار لويد تفاسير كرف سي ١٣٣ سيكند بعد پیٹا اور اس سے یا چی کروڑسٹٹی گریڈ گری خارج ہوئی، گرتے ہی ایک سینڈ کے دس بزارویں جھے میں ایک سوأنتی فیٹ قطر کا ایک آ گ کا گولہ پیدا ہوا جس کا اعدو فی ورجہ ، حرارت تمن لا کوینٹی کریڈ تھا۔ای کے ساتھ پورے شہر پر ۲۰۸میل فی سینڈ کی رفارے aks.wordpress.com

زاز لے کی شدیدلبرآئی جس میں میں بزارٹن کے برابرجاء کن طاقت تھی۔

ال وحاک کے بیتے بی و حالی کاوینز کے علاقے کی تمام عمارتی آو را کھ بن آئیں ، ہر جگہ آگر کے بیٹے بین بر جگہ آگر کے بوئے کے بیٹے بینتیں آگر کے بوئے کے بیٹے بینتیں (۲۳) میل تک محسوں کے گئے۔ آکھوں کو تیر و کردینے والی روثنی کم از کم آٹی میں بیک نظر آگے۔ او تھے سے نین اگر کے بیٹے و بین کا باول ایک چھتری کی شخل بیں چھا گیا۔ و تھے و تھے سے زمین کے آگ کے ستون فضا ، میں باند ہوتے رہے۔ لوگوں نے بناہ لینے کیلئے شہر کے وسط سے آگ کے ستون فضا ، میں باند ہوتے رہے رہے۔ لوگوں نے بناہ لینے کیلئے شہر کے وسط سے گذرتے ہوئے دریا میں چھا آئیں لگا تمیں ، لیکن دریا میں گرواب پیدا ہو چکا تھا ، اس لئے وہ سب و ہیں فورتوں کی الشیں اس طرح میں بعض حالم عورتوں کی الشیں اس طرح بین کی کرائر پڑا ہوا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی رفضت ہو چکا تھا۔

بم كرنے كى جگدے كم ازكم و حالى كلومطر دور جولوگ زندہ في رہے تھے، وہ بھى يا تو ذكوره بالا جاه كاريوں كے متيج بى رقى ہوئے يا تا بكارى كار ات ساأن كے جم جلس كے ،جن تك تا بكارى اثر ات زيادہ شدت كے ساتھ كينچے، أن كے جم كا كوشت بينے لگا۔ قارمد ہالان عی بہت سے شدید بخار، دستوں اور آلٹیوں علی جتلا ہوئے جو بکشرت جان النواط بت ہوئیں۔ چونکه پیشتر سپتال جاه اوران کے ڈاکٹر ہلاک ہو چکے تھے،اس لئے ان زخموں کی دیکھ جمال كرف والأكوني ندفقا - بنكاى طوريرجوا مدادى مراكز قائم كا محظ وومرامرنا كافي تقد

جیروشیما پرایٹی جلے کے تین دن بعد امریک نے دوسراایٹم بم ناگاساکی برگرایا۔ ب چونک نبتا مجونا علاقہ تھا، اس لئے اس میں ہیروشیما کے مقاملے میں جاتی کم ہوگی، ہلاگ جونے والوں کی تعداد اُنتالیس ہزار اور زخیوں کی تعداد پچتیں ہزارتھی اور شبر کا میالیس فیصد حبيه نتاه بمواقفايه

جس كنائي كاش في اويرة كركياب أس من زعركي ع فلف عبول برأو من والى قیامت کی تفصیل بتائی گئی ہے اور تباہی کا نشانہ بننے والوں کے جولرز و خیز حالات بیان کئے منتح بين ان كالمختصر سفرنا متخمل نبين بوسكتابه

جس میوزیم بین ہم تھے آس میں ایٹم ہم کی جاہ کاربوں کے مختلف متاظر دکھائے کے ساتھ پیکھاہے کہان مناظراور حالات کو کھائے کا مقصد ہیہے کہ آئے والی سلیس ہیروشیما ے سبق حاصل کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ ہیر وشیما کا المسدد نیا کی کئی اور میکہ رونمانہ ہواور اوری انسامیت ل کرد نیا کوایٹی حملوں کا نشانہ بننے ہے دو کئے کیلیے کام کرے۔

اینم بم کی تناه کاری کا تھوڑا بہت انداز ہ تو پہلے بھی تھا لیکن اس میوزیم کی فراہم کردہ معلومات ہے جاہ کاری کا حجم اندازے ہے کہیں زیادہ ثابت ہوااور واقعہ بیہے کہ انسانوں كے كمى بھى گروه كواس بربريت كا نشاند بنانا يقتل وخرد اور دين واخلاق كے كسى بھى پيانے ے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ انسانیت کا نقاضہ بیاتھا کہ ہیروشیما کے واقعے ہے سبق لے کر خود ووقوم ایٹی ہتھیا روں کوشم کرنے کی پہل کرتی جس نے لاکھوں پوڑھوں اورعورتوں، بجول اورشهريوں كوا يسے مظالم كا نشانه بنايا جن كى نظير يورى تاريخ انسانيت بيس موجوزتيس ب کین مقام حیرت ہے کہ انسانیت کے ساتھ استے بڑے ظلم کے بعد بھی اُس قوم کونہ صرف بدکہ ندامت کا ذرا حساس تبین ہوا بلکہ وہ اسے اس اقدام کوانسانیت برایک احسان

dpress.com قراردی ری مرے پاس انسائکاویڈیارٹانکا کا جوقد تم ایڈیٹن (مطبوعہ 190ء) تھا۔ اُس میں ایٹم یم کا تعارف کراتے ہوئے اس کی جاہ کاری کا حال تو بعد میں بیان کیا گیا تھا لکین مقالے کا آغاز چرچل کے اس جملے سے کیا حمیا تھا کہ پہلاا پٹم بم جوہیروشیمار کرایا حمیا اس کے بارے میں انداز ویہ ہے کہ اس نے دس لا کھام بکیوں کی جان بحالی۔ کیونکہ اگر ایش بم نذگرتا تو جنگ جاری رئتی اوراس میں دی لا کھامر کی مرجائے۔انداز ولگاہے کہ ا پنی بلاکت فیز کارروائیوں کی تاویل کرنے کیلئے بیاوگ کس مدتک جا سکتے ہیں!

اب عرصة ورازے امریکی اور دوسرے مغرفی طاقتوں نے ایٹی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کورو کئے کے زبانی وعوے تو بہت سے جیں اورا نہی دعوؤں کے تحت کر دراتوام کو مختلف معاہدات کے ذریعے اپنی ہتھیار نہ بنائے کا یا بندیھی کیا جارہا ہے لیکن اس اندھیر گردی کا آخرکیا جواب ہے کہ ہمیں ایٹی ہتھیار نصرف بنانے کا بلکداے استعال کرنے کا مجى بوراجق حاصل باوردوسرى تومين اين دفاع كيك اينى قوت عاصل كرناها بين تووه دہشت گرداور فنڈے(Rogue) قرار دے دیے جاتے ہیں۔

دنیا کو یقینا ایٹم ہم کی متاہ کار ہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا پہلا قدم بے ب كده درى طاقتيں جن كے باس بدنياه كن بتھيارموجود ب،اين بتھيارول كوخود علاني عُتم کریں۔اس کے بعد بیہ حاجات ب<u>ق</u>لینا بنی براخلاص اور مؤٹر سمجھے جائیں گے *بیکن* جب تک پنیس ہوتا، ان معاہدات کے ذریعے ایٹی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کوروکنا ممکن ٹیس ہے۔ اگر دنیا بی کی ایک ملک کے باس بھی اپٹم بم موجود ہے تو اس کے تریف کو پوراجق حاصل ہے کہ وواسینے بچاؤ کیلیے خود بھی ایٹی قوت ہے۔اگر جایان کے یاس بھی ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کی مجال ندہوتی کہ دواس پرایلم بم برسا تا۔ لبندا اگرو نیا کوایٹی جاتی ہے واقعی بهانا بياتو امريكه اور دوسري بزي طاقتون سميت تمام ممالك كواسينة ايثي بتصيار خودختم كرنے ہوں گے، ورند يەمصنوى انتظام كە بدى طاقتيں اپنى اينى قوت كو بدھاتى چلى جا کیں اور دوسروں کواس ہے روکنے کی کوشش کریں ، اس تباہ کن دوڑ کو ہرگز روک نہیں

85

besturdubooks.wordpress.com ببرکیف! ہیروشیما کی اس عبرت گاہ ہے ہم سید سے دیلوے اسٹیشن ہینچے اور وہاں ہے جایان کی مشہور تبلط فرین میں سوار ہوئے - کہا جاتا ہے کہ بددنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتا<mark>ر</mark> ٹرین ہے۔ بورپ کی وہ بوروا شارجس میں میں نے تئی بارلندن اور پیرس کے درمیان سفر کیا ے، رود بار لکتان ( English Channel ) کوایک زیر مندر سرنگ کے ذریع صرف ہیں منٹ میں عبود کر لیتی ہے۔جایان کی بیٹکٹ ٹرین اُس کے ہم بلیاتو ضرور ہے اور کچھ اجید نبیس کہ اس سے کچھ زیادہ تیز رفتار ہو۔ اس ٹرین نے ہمیں تقریبا ایک تھنے میں جا مان کے ایک اور مشہور شہر کو بے میں پہنچادیا۔

کویے کے ریلوے انتیشن پر جناب حسن ضیاء صاحب ہمارے استقبال کیلئے موجود تھے۔مسلمانوں کیلئے کو ہے کی بداہمیت ہے کہ جایان میں سب ہے پہلی سجد میں تغییر کی گئی تھی۔ پہنے پروگرام برتھا کہ ہم جعہ کے دن بیال پینچیں گے اور جعہ میں مجھے بیال خطاب کرنا ہوگا، لیکن بعد میں میرے سفر کے یروگرام شی تبدیلی آئی اور جعد جھے آبیتا ہی ش گزارنا ہزا۔اس لئے ہارے میز بانوں نے بدطے کیا کہ کم اذکم کوئے گی اس تاریخی مجد کی زیارت ضرورہ وجائے۔ چنا ٹیرر بلوے انٹیشن ہے ہم ای معجد میں پہنچے جو وسط شہر میں واقع ہاورظہر کی نمازای معجد میں اد کی ۔تصویر سرورق پر ملاحظہ فرمائیں ۔

جایان میں بیر پہلی معید ۱۹۳۵ء میں بعض أن مسلمانوں نے تعمیر کی تھی جو مختلف ملکوں ہے آ کریمان آیادہو گئے تھے۔ان میں ہندوستان کےمسلمانوں کی بھی ایک پڑی تعدادتھی اور انہیں میں ہے ایک مخیر تا جر حاجی فیروز الدین صاحب نے محد کے تغییری اخراجات کا تقریباً دو تہائی حصہ خودادا کیا اور ہاقی دوسرے مسلمانوں کے چندے سے حاصل ہوا اور اس طرح بدنمايت خوبصورت اورعاليشان محد يحيل كوتيخي

اس وقت مجد کے امام وخطیب جامعہ از ہر کے ایک عالم چیخ محسن شاکر بیوی ہیں۔

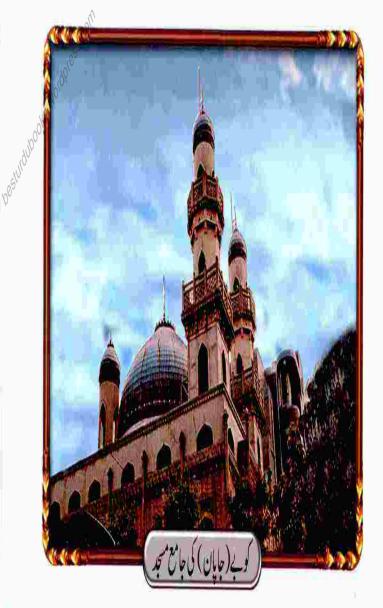

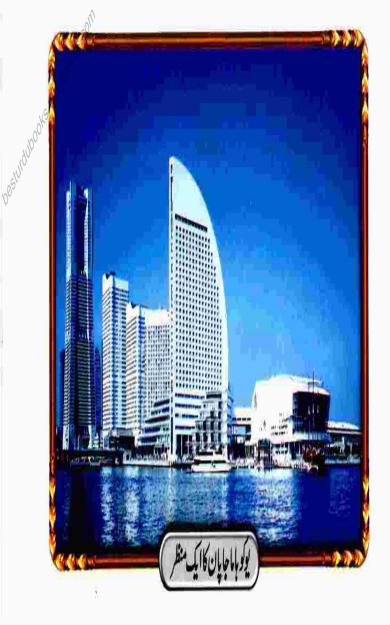

ے بہلے ، واقف تھے، اور انہوں نے بوئ عبت سے مجد کا معائد کرایا اور بتایا کہ برمجد ١٩٣٥ء ٢ ج تك أى طرح كمزى بير بس طرح يبليدون تعيير بوني تقى ،اس كى تدارت ، يبال تك كدوروازون من بحي كوئي تبديلي بين آئي ، اورية بحي الله تعالى كي قدرت كالجويب كداس عرص عن دومرتبة أس بإس كالهداشير أين يكا بدائيد دومرى بمك عظيم كى بمباری ش اور دوسرے ایک شدید زلز لے میں۔ان دوتوں مواقع پرآس باس کی ساری عمارتنی نیاہ ہوکئیں لیکن تنہا میں مجدا پی جگہ کھڑی رہی۔مجد کے داغطے کی جگہ برایک برانی تصور فريم بين لكى بوئى بيجس بين بي مظرصاف نظرة تاب كد فط كى اتمام عمار تين لمم بوكر ایک میدان میں تبدیل مو بھی جی الیکن اس میدان کے درمیان مید جول کی آول کھڑی نظرة ربى بــاسمبركي ايك خصوصيت بدي كداس كے بنائے والول في شركي و كھاور عمارتیں خرید کرم چدیر وقف کردی ہیں اوران کی آبدنی سے مجد کے تمام مصارف بورے ہوجاتے ہیں اور اس کیلئے کی چندے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ مجد کے نام بر کوئی چندہ كرناممنوع بيرف ايك ويمسجد ش ركهاب كدا كركو في فض معجد كي خدمت كي سعادت حاصل کرنا چاہے تو وہ حسب تو فیق کچھے تم اس میں ڈال دے۔ نیز محدے بالکل متصل ایک اسلامك سينترقائم كياهمياب جودموت اورتعليم كفرائض انجام ويدوبا ب

معید کے بالکل قریب ایک پاکتانی مسلمان کا حلال ریسٹورنٹ ہے انہوں نے بردی محیت ہے جمیں دعوت دی کد دویہر کا کھاناان کے ریسٹورنٹ میں کھا کیں۔اس پر دلیں میں خالص يا كتناني اورحلال كها تاالله لغاني كي فعت تفاية بم سب اس سے لطف اندوز جو يے۔

يوكو بآمامين

عصر کی تماز کو بے کی مسجد میں بڑھنے کے بعد ہم دوبارہ بلٹ ٹرین میں سوار ہوئے کو بے ے مصل می جایان کا دوسرا برداشپراوسا کا واقع ب\_فرین فےسفر کے دوران اس شهری بھی ا یک جھک دکھادی اور چرتشریا چیر موکلومیٹر کا سفر ڈھائی گھٹے میں پورا کرکے ہوکو آبا ک ....Modely Model essecom أشيشن برأتاره ياجونو كيو كالتصل مشيور تجارتي اور منعتي شهر

مجى داقع ي م الإعرب يميل تنك اس شهريش كوني ما قاعده معيد ثين تقيى، البيته وو عاربني مصل

ہوئے تھے،اپ کونوصقل بہاں ایک شاندار سجاتھیں ہوئی ہے،اس کے تنظیمین بار بارچھ ے رابر کیا تھا کہ چند سال پہلے ہے۔ آپ کے یوے بھائی معترت مولانا مقتی محدد فع

عَيْنَى مِنا حب مَطَلِم جايان تَكْرِيف لاتَ شَصْلَوْاس وقت بيبال كُونَ مسجدَ بَيْن عَلَى وَكُرانبول

ئے عارضی مصلے میروعا کرونی تھی کہ اللہ تھائی میمال مسجدینا نے کے اسماب پیدافر ماویں۔ الحدوثة بياد ما قبول دولًا اوراب يبال أكمل مهجدة نا وكل بيد السالحة آب كوفّى وقت امي

کیلئے شرور آنالیس اور دیاں آ ہے کا خطاب جو رہیت فور کے احد جوصورت ممکن نظر آئی وہ

ی تھی کہ کوئے ہے والم بی یہ ام عشا م کی فعالم اس مجد میں پڑھیں اور عشاء کے بعد خطاب ہو۔ جنانچے رینوے الخیشن ایر ان مجد کے نتظمین شن سے جناب سمی صاحب وغیرہ

استقبال آبلتے موجود ہے۔ عثنا مکی نماز جم نے محدیث پڑھی۔ دن مجر کے طویل سفر کی دجہ

ے جبم حکمان ہے جوزتھا، کیان ان حضرات کے خلوص کی برکت سے عشاہ کے احداثقر بیا

ا یک گفته خطاب واجس تیں ہیں ہے اُس حدیث مبادک کی تخریج ویش کی جس میں حضور

سرورود عالم الله كالمارث ومقل ساك

الاب انسان مرجاتا ہے تواس کے تمام اعمال فتح جوجاتے وں، البنتہ عملیٰ چن میں ایجی جن جو اس کے تامیدا شال عیل مسلسل

النائے كاسىيەتى جىءآيك باكروكوني معدقہ جاريە جھوڑ جائے م

دوس ہے کہ دوکوئی علم کی بات چھوڑ جائے جس سے لوگ اس کے

بعد بھی فائدو آنھا تھی اور تیسرے یہ کہ وہ اٹسی ٹیک اولا دیچاوڑ کر

عائد جوال كلياة عاكرتي رب

ين ناوش كياكمان مجدكي قير سالله قالي نيرة ب عزات كوايك معاقد جار

dis word ress, com قائم كرنے كى توفق عطافرمائى ب-اب شرورت اس بات كى ب كالم اوراولا ور غاطرآ پ معزات اسية بچول كيليك الكي تعليم كاه قائم كرين جواسلاي ماحول بين بي نيل كي مناسب تعليم وترميت كا انتظام كريحك جارية آباؤ اجداد مماري كن ايمان كي دولت چھوڑ کر کے تصاب مادا فراینسے کا اپنی اواد وکو تھی ای دولت سے مالا مال کرتے کے - W/20/10

اس خطاب کے بعد دات محے بیمان ے وائلی دوئی اور وان مجر کے طویل سؤ کے بعد يهال سناجا كي قيام كالأنك وَأَنْ شِي الرِّيامُ وَالْمُعَالِينَ عُنِي أَقْرِيها مُوا تُعْذُم وَ يُولُكار

الكا دن جعد تفا اور جايان شي قيام كا آخرى دن ، ويحط دو دنول شي مسلسل سنر اور معروفیت ہے طبیعت تھی ہوئی تھی۔اُس دن جعدے خطاب کے سواکوئی ادر پروگرام نیس تقاءات لين باقى وقت قيام كاوى بدآرام إوراسية ترجمة قرآن كريم كاكام ش كذارااور يفضا يتحالى مورؤحشر كيتر عصاورتش كي حواشي كي تحيل دوني \_

تعاد سے میزیان حاصر نیز صاحب شاعفرب کے بعدا سے گھرے کھانے کیلئے دعو کیا آتا و وتقریبا میں مهال سے جایان میں ہیں ال کی اہلیہ بھی جایاتی نومنلم میں اور انہوں نے اس والوت على خالص جاياني طرز كے كھالوں كا انتظام كيا تھا اورنشست بھى جاياتى انداز كى۔ انبول نے نتایا کہ جایاتی لوگ بہت سادہ زندگی کے عادی میں ووقرش برسوتے اور فرش ہی يركهات إلى والبت فرقى نشست كرساته عامطور البك جوكى موتى بالتس يركها لاجنا جاتا ہے اور چوکی کے بیٹھ ایک مرافع گر حاجوتا ہے جس مثل یاؤں لاکا کر بیٹے جاتے ہیں۔ مردیوں کے داواں میں آڑھا گرم ہوتا ہے داور اس سے یاؤں کو گرم رکھتے میں مدیلتی ہے۔ جایاتی حضرات اینا کام خود کرنے کے عادی دوتے ہیں ادر حتول لوگ بھی گھروں شن آد کر ر کھنے کی استطاعت کے ہاوجود ٹوکرٹیٹس ر کھتے بلکہ گھر کی صفائی ہے لے کر کھا؟ بکا نے تک کے تمام کام خواتی تو وانجام ویتی ہیں، یکے والی خواتین بجائے کواچی کرے ہاندہ کر کام ين مصروف رائتي بال

وررد جا پان می می در جا پان می جرت انگیز رفتار سی انگیز رفتار سی کی سیار ملکی صنعت سے لے کرنظام ترن کوجش فروج تک پہنچایا ہے ، اس کے اسباب میں ال کا بہاوہ طرز زعدگی بحت، جفائقی، وقت کی فقرر، نیپ تاپ علی وقت اور پیے کے ضیاع سے احر الائ اورقوی غیرت وحمیت کے اوصاف واضح نظرة تے جیں۔انہوں نے اپنا پورا نظام زندگی ا ہے: قومی تقاضول کے مطابق ترتیب ویا ہے، اُن کی زبان ونیا کی مشکل زبانوں میں ہے ایک ہے، خاص طور بران کا رہم الخط اعتبائی ویجیدہ ہے۔ ایک ہی زبان کیلئے تلمن رہم الخط رائع بیں۔ان میں قدیم ترین رہم الخط کھا تی کہلاتا ہے۔اس میں حروف می نیس ور یے، بك برافظ كى الك الك هكل دو في باوراى طرح اس زبان يرعبور حاصل كرن كيلي بزار با الفاظ كالگ الگ نقوش كيف يزت بين، دورتم الخط بعد ش پيدا موس بي جن بين ے ایک کو کھاتے گانا اور دوسرے کو برگانا کہا جانا ہے۔ ان دونوں میں حروف ججی ہوتے ہیں تخران کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جایائی زبان ان تیوں طریقوں سے کلھی جاتی ہے۔ لیکن اس وجیدہ رہم الخط کوبھی انہوں نے اس طرح اختیار کیا ہے کہ اُن کے کمپیوٹرای رہم الخط میں کا م کرتے ہیں ،تمام علوم کی تعلیم ای زبان اورای رسم الخط میں دی جاتی ہے۔ چایان کے ان حالات کا موازنہ جب اپنے ملک کے حالات سے کیا جائے تو حسرت

كرسوا يكيم باتينتين آتا، جواوصاف قرآن وحديث كي روشي بين مسلمانون كوحاصل كرنے تے ان کو غیرمسلم اینا کردتیا میں ترتی کی منزلیں فے کررہے ہیں ، اورمسلمان ہیں کہ خود ا ہے: گھر کی دولت سے فائد و آٹھائے سے محروم ہیں۔

سلم آئيں ہوا کافر تو لے حور و قسور

جایانی زندگی کود مکھنے کے بعد بیانسورات و بهن پر چھائے رہے، بیبال تک کدےامٹی کو دوپیر کیارہ بج ٹو کیو کے زیتا ایئر پورٹ سے واپسی کا سفر شروع ہوگیا اور تقریباً سولہ مھنے کے سفر کے بعد بفضلہ تعالیٰ بعافیت کراچی واپسی ہوگئی۔ stunding oks wordpress com

## لاطينى امريجه كاأيك سفر

برازيل..... پانامه ٹرینیڈاڈ.....بار بیڈوس

شوال ١٨٢٩ه اكتر 2008ء



estudidadks.Wordpress.com

لاطينى امريجه كاايك سفر

برازیل بیانامه ترینیداؤ باربیدوس (شوال ۱۳۲۹ء / آنور 2008ء)

يسم الله الرحين الرحيم الحمدالله وب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله واصحابه اجمعين

عام طور سے جب ہم امریکہ کا لفظ ہولئے ہیں تو اس سے صرف شائی امریکہ سے ہم اعظم کا وہ ملک مراد ہوتا ہے تھے ریاست ہائے شعدہ یا انگریزی میں ہونا کینڈ اشکیش کہتے ہیں، اور جواس وقت و نیا کی ہر یا ور کی حیثیت سے مشہور ہے ۔ لیکن در حقیقت امریکہ دو ہوئے ہر براعظم من کا نام ہے۔ ایک براعظم شائی امریکہ ہے جس کا سب سے بڑا ملک کینیڈا ہے، اور یاست ہائے مشجد واور سیک براعظم شائی اور یک بی واقع جی اور دو مرابراعظم جو فی امریکہ کینیڈا ہے، اور یاست ہائے اور یا سے بڑا ملک کینیڈا ہے، کین واقع جی اور دو مرابراعظم جو فی امریکہ کہلاتا ہے جو کو کو لیمیا ہوا ہے ۔ شائی امریکہ کے انتہائی جو فی مرسے پر واقع جی ۔ بی اور یک ہے بی اور دو مرابراعظم میں شائی ہے، کین اصطفارت میں اس کو واقع جیں۔ بیطاقہ آگرین کی ہیں۔ بیطاقہ آگرین کی ہی ہو گئی اور یک اور جو فی امریکہ اور جو فی امریکہ اور جو فی امریکہ اور جو فی امریکہ کہ اور جو فی امریکہ کو ہم

لاطبى ام يك كالكرسخ

dbress.com معنى يحية بين تكرية ورست نيش ب- أكرجه جنوبي امريكه كاليرابراعظم الطخي امريكه ين شال ہے۔لیکن لاطبی امریکہ میں سیکسیو بھی داخل ہے جس کا ایک بوا حصہ شالی احریکہ میں ے، غزوظی امریک کے تنام ممالک بھی او طنی امریک کبلاتے ہیں جوزیادہ تر ایسی زبان

بولتے ہیں۔ شالی امریکہ اور جولی امریکہ کے درمیان جراوتیاتوں ( Altantic Ocean) سے ملا ہوا ایک سندر ہے جے بھیرہ کی مینین (Caribbian Sea) کہا جاتا ہے۔اس مندر میں کی بوے بوے بزیرے ہیں جنہیں بڑائر فرب البنداورا تھریزی میں ویسٹ انڈیز کہتے ہیں ان میں سے ہرجزیرہ اب متعمل ملک بن چکا ہے۔ برنانیکا كے مطابق ان جزيروں كو بھى توسعال طبى امريك كى اصطلاح يس شامل كرلياجاتا ہے۔

میں ان صفحات میں اسپنے جس سفر کا تذکرہ کرنا حیابتنا ہوں، وہ جنوبی امریکہ کے ملک برازیل، وسطی امریکہ کے ملک بانامہ اور جزائر غرب البند کے دوملکوں ٹرینیڈاڈ اور بار بیڈوس برمشتل تھا۔ چونکہ وسیع ترمعنی میں بیرسارے ممالک لاطبی امریکہ کے جھے ہیں، اس کئےعنوان میںاے لاطبی امریکہ کاسفرقر اردیا حمیا ہے۔

تقرياً وْحالَّى سال ب يانامه اور رُينيذا وْ كِيعِلْ مسلمانوں كى طرف سے مجھان حکول کا دورہ کرئے گی دعوت مل رہی تھی، لیکن چونکہ میدملک ہم سے بہت دور واقع ہیں،اور ان كا سفر كرنے كيليج لميا وقت دركار تفاء اس لئے بيسفر ثلماً رہا، بيبان تك كداس سال 1979ء میں عبدالفطر کے بعد تقریبا جمن افتے میں اس سفر کیلئے فارغ کرسکا۔ پہلے بانامہ جانے کا خیال تھاا دراس کے بعد ٹرینیڈ اڈ یانا مہ جانے کیلئے گئی راہے ممکن تھے، لیکن کئی وجودے مجھے برازیل کے رائے ہے جانازیادہ مناسب معلوم ہوا، اور خیال ہوا کہ چندروز برازیل میں بھی گزار لیے جا کیں اور اس طرح برازیل بھی اس سفر میں شامل ہوگیا۔ پھر جب بارب ووں کے میجداحباب کو میرے اس سٹر کاعلم جوا تو انہوں نے آئے کیلئے بھی اصرار کیااوراس طرح آخری دودن وبال بھی حاضری ہوئی۔

اور ۸ شوال کو دین میں دوون کی میٹنگوں سے فارغ ہونے کے بعد ۹ شوال (مطابق

برازیل کےسب سے بڑے شہر ساؤیالو کے لئے روانگی ہوئی۔ دبنی سے ساؤیالو کا قاصلہ تقريباً تيرو بزار كيلوميشرب، اورامارات اينزلائنز نے ساؤيالو كيليئ براو راست برواز جارى کی ہوئی ہے، جوتقریباً ساڑھے پیدرہ کھنے میں ساؤیالو پہنچاتی ہے۔اس ایئز لائٹزے میں نے ماضی میں جو بہت سے سفر کئے جیں، اُن کی وجہ سے میرے پاس اس کے بہت سے بوأتنش میں۔ان یوأتنش کی بنیاد پرایئز لائنز نے مجھے بلامعاد ضداب اگریڈ کرکے فرسٹ کلاس کی سیٹ ویدی تھی۔ایئز لائنز نے حال ہی میں ایڈنگ ۴۰۰ ہے۔ یکا یہ نیاطیارہ خریدا ہے جس میں فرسٹ کا اس سے ہر مسافر کیلئے ایک چھوٹا ساخو یصورت کمر و مخصوص کر دیا جاتا ب جووروازوں سے بند بھی موجاتا ہے اور اس کی نشست پھیل کر ممل بستر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔اس کے علاوہ اس میں لکھنے کی میز بھی ہے، چھوٹی سی الماری بھی اور بہت سی الكى سيوليات بعى جن كايميل بوائى جهاز عن تصور بحى نيس بوسكا تفا-اس وجد يفضله تعالى بیطویل سفر بردا آرام دو بن گیا۔ پھیلے تقریباً دس بارہ سال ہے میرے یاس جہاز میں کرنے كيليَّة قرآن كريم مع متعلق كوئى ندكوئى تاليني كام جواكرتا تغاه يهله معارف القرآن كا اگریزی ترجمه، محرمیراانگریزی ترجمه جونویل قرآن کے نام سے شائع ہوچکا ہے اور آخر عن قر آن كريم كانيا أردور جمداورأس كے تشريحي حواثى۔ان تينوں كاموں كا بزاحمد سترول اور جهازول بين بى انجام يايا ب-الحديثد! بداردوتر يحي كا كام يحى اس رمضان المبارك میں چھیل کو پہنچ چکا ہے اور اب زیر طبع ہے۔ اس لئے سالہا سال کے بعد جہاز کا میہ پہااطویل سفر تفاجس میں قرآن کریم ہے براہ راست متعلق کوئی کام برے ساتھ نہیں تھا جس كى ويدے بيسفر بيريكا بيديكا سالگ ر باتفار البنة أيك اور كام اس سفريش ميرے ساتھ ر با اوروہ سیاست کے مختلف نظریات اور اُن کے بارے بیں اسلای تعلیمات کے موضوع برکئی سال پہلے میں نے دارالعلوم میں ایک کورس کرایا تھا جس میں ملک بحر سے علاء کرام شریک ہوئے تھے۔اس درس کی تقام کومیرے دوست مواد نامزل کامٹریاصاحب نے شیب ریکارڈر

کی دوے کہیوٹر پر کمپوؤ کر لیا ہے۔ موالانا مزل صاحب کو ہر قض تین مرتبہ انتہا ہے گردے کی وطائی ( Dialysis ) کرائی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو غیر معمولی صت اللہ تعالیٰ از ا بے۔ ای دھلائی کے دوران دوئیے۔ ایکارڈ رسے من من کر ساتھار پر کمپوز کرتے در ہے، یہاں کا میں اسلامی کے دوران دوئیے۔ ریکارڈ میسے من من کر سیاتھار پر کمپوز کرتے در ہے، یہاں کی میں

ہے۔ آئی دھلائی کے دوران ووٹیپ دیکا دؤرے تن تن اربیا قاریر میں وارب اور اسے رہے ہوں۔ کل کہ کوئی سوسٹیات پرمشتل میہ مجموعہ انہوں نے نظر نانی کیلئے میرے کمپیوار جی داخل کردیا۔ اب میں نے اس سفر بین اُس پر نظر نانی کا کام شروع کردیا، اور جہاز جی میکسوئی کے ساتھ کافی دیران کام میں مشخول رہا۔

جہاز پہلے ہزاری کوب کو یمن کی طرف سے عبور کر کے بخراتمریش واقعل ہوا، پھر حیث (اینقوبیا) کی سمت سے براقشم افریقد میں واقعل ہوکر اُس نے افریقہ کو موضاً عبور کیا، اور گاگواور انگولا کی طرف سے اُٹل کر بحراوقیا توس پر پرواز شروع کر دی۔ تقریباً چو گھٹے مسلسل اس سمندر پر پر واز کرنے کے بعد جو بی اس کی ساجہ کے براقشم میں واقعل ہوکر جب طیارہ ساؤیا او کے دوائی افٹ پر اُئر اتو و بال کے صاب سے اُس وقت شام کے سامت نُگ

برازيل كيشهرساؤ بإلوميس

ایٹر پورٹ پر ہمادے میزیان جناب علی احمد اصیفی استقبال کیلئے موجود تھے۔ یہ اصلاً

ایئر پورٹ پر ہمادے میزیان جناب علی احمد اصیفی استقبال کیلئے موجود تھے۔ یہ اصلاً

بنائی جن ، اوران کے والد عرصہ وارازے برازیل میں مقیم جیں۔ وہی جن مادے دوست

حاب اسحاق فور اور لمان اللہ صاحب کی محرفت ان سے میرا تعادف بواقا اور یہ بری کی

کو دوران ہماری میزیاتی گی۔ ساؤیا و برازیل کا سب سے بواجمارتی شہر ہے جو تقریبا

میر سے بوتر آبادی پر مشتل ہتایا جاتا ہے۔ علی احمد اُسیکی صاحب نے اسپنے گھر کے قریب بس بوگل تما فایدے میں ہمارے دہ کا انتظام کیا تھا و وال کے ایک محضا و بریارو ویش واقع قواما ور فریک سے کا انتظام کیا تھا و وال کے ایک محضا و بریارو ویش واقع قواما ور فریک کے ایک موسم میں

بری وگھ اور فریک کے جوم کی وجہ سے وہاں تک فریج توجیح فرید کا در دیکھ لارگ گیا۔ موسم میں

بری وگھ اور فریک کے خوم کی وجہ سے وہاں تک فریج توجیح فرید کا در دیکھ لارگ گیا۔ موسم میں

بری وگھ اور فریک کے مقال اور وور داست ایم سے اپنی قیام گاہ پر بری گزار اداری۔

we word biess com برازیل جنوبی امریکہ کے براعظم کا سب ہے براملک ہے۔ چوہیس لاکھ جھیا ک جار روستای سرای میل میں تا بادائی اوراس طرح ایورے براعظم کا تقریبا آوها وقباس کے پاس ہے ، اور جونی امریکہ کے ممالک بٹس سے زیادہ آبادی بھی ای ملک بٹس ب- يندوجون صدى جينوي تك ونياكواس علاق كاللم فيس القاء وه 10 من يرتكال کے ایک نیزی کماغزر بیڈروالجاری کی ال Pedro Alvares Cabral) ج كليس اورواسكودى كاماكي طرح بندومتان كاراستدور بإهنت كرف كبيلت كلافحاء بعنك كر جولی امریکہ کی طرف آگلا، اور اس نے براز بل کا بیطاق دریافت کیا۔ اُس وقت بہال چوقوم آبادتھی وأس کے حالات مامعلوم بیں ولیکن کہا جاتا ہے کدوہ فیرمتدن قوم تھی۔ دفتہ رفتہ جب پر ٹکالیوں کومعلوم ہوا کہ یہاں اقدرتی وسائل بہت ہیں قوانہوں نے اس ملاتے پر تبته کرایا اوراس ملک کو برتکال کی نوآ باوی قرار دے دیا۔ ای لئے اس ملک میں برتکیزی زبان ہو کی جاتی ہے۔ بر تکال کے تسلط کے بعداس علاقے کے اصل ہاشندے دوروراز ک د پہائی علاقوں تک محدود ہو گئے ، اورآ یادی کی بہت بزی تعدادتو وہ تھی جو پرتگال سے پہال آ كردين كلي تقى وال ك علاوه يرتكاني حكومت افريقته ك يهت ساء قام لوكول كوفلام بناكريهان اس لنة ال كرأن س يهان يكي بارى كاكام لياجات اس طرت سيادقام افریاتی ں کی بھی بزی تعداد بیمان آباد ہوگئی۔ ادھر بورپ کے دوسرے علاقوں سے بھی يبت ب سفيد فام نوك آكرآ باد جوت، ادران مخلف النسل لوگوں كے درميان شادى ك رشتے ہے ایک لی جلی قوم پیدا ہوگئی۔ سوابویں صدی ہے آئیسویں صدی کے آغاز تک براز مِل برٹھال کے قیضے میں رہا، بیمال تک کدائل میں آ زادی کی تحریک چلی اور آخر کار ر رحبر ١٨٢٢ م كوأس في يرتكال عام زادي حاصل كر كي مستقل ملك كي حيثيت التيار كرنى \_ آزادى كے بعديهال كے قدرتى وسائل اور خيارت وصنعت كے مواقع كى وجد \_ ونیا کے مختلف عطوں ہے لوگ ترک وطن کر کے بیمال آ باد ہوئے جن میں افریقہ کے علاوہ بورے اور عرب مما لک کے باشدے کھی واشل تھے۔ انبی عرب توگوں میں سے دہت سے

ہے۔ان میں ساٹھ فصد کے تربیب تعداد بیٹی کے براز کی نوسلسوں کی ہے، آن کے بعد زیاد و ترسلمان مرنی النسل ہیں اور ان میں بھی لبتان کے باشندے زیادہ ہیں۔اب يا كتانيون كى بعى تفوزى ى تعددادموجود ب.

على السينى ك والداحد الصينى صاحب عرصة وراز يهيل لبنان س برازيل منطل بوك تحے اور انہوں نے بیہال معجدوں کی تغییر اور اسلامی مراکز کے قیام میں بردا سرگرم حصد لیا ب۔ انہوں نے ہارے تیام کی دوسری رات اپنے گھر برمیرے اعزاز میں ایک عشائے کا اہتمام کیا جس میں شہر کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی مدعو کیا۔اس موقع پران حضرات نے بتایا کہ بھماللہ برازیل میں مساجد کی تعداد سوے متحاوز ہوچکی ہے، اور صرف ساؤیالو کے صوبے میں تقریباً پھال مجدیں ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ برازیل کے باشندوں میں اسلام قبول کرنے کا رقبان بہت تیزی ہے بوھ رہاہا اور اگر پرتھیزی زبان میں اسلام کی تبلغ کا انتظام ہوتواس تعداد میں بہت اضافے کا امکان ہے، ( مجھے بھی اسیع مختصر قیام کے دوران کی نومسلموں ہے ل کراس حقیقت کا شدت ہے احساس ہوا جس کا تذکر وہیں انشاء اللہ آ کے کرول گا) جن حضرات سے اس عشائے میں ملاقات ہوئی، ان میں کئی حضرات یڑے متندین اور دیٹی جذب سے نمرشار معلوم ہوئے ،اور انہوں نے اسپے اسپے تج بات ے آگاہ کیا۔ میری آ مدکی خبرین کرایک یا کستانی نوجوان فرحان ڈیسائی صاحب اینے پچھ احباب کے ساتھ تین مھنے کی مسافت ہے سفر کرکے وہیں بھٹا گئے۔ پیرحفزات تبلیفی جماعت کے ذریعے اس ملک میں وین کی گرانقدرخدیات انجام دے رہے ہیں اورانہوں نے بتایا کرافحد نشد جماعت کا کام بہال سر کری سے جاری ہے۔

برازیل میں مرفیوں کے فارم اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دنیا مجرمیں مرفیوں کا گوشت برآ مہ كرتا ہے۔ معودي عرب اور خليجي ممالك يس بھي بكثرت مرغيوں كا كوشت وہال ے آتا ہے، اور اگر جداس پر بہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر ذریح کی ہوئی مرفیوں کا S. Wordpiess.com

موشت ہے، لین اُس کی حقیقت کے ہارے میں ہمیشہ شک وشیدہی رہتا ہے، کیونکدان ملکوں بین عموماً مرغیوں کومشین سے ذرج کیا جاتا ہے اور اس میں شرعی شرائط پوری نہیں موتیں۔اس لئے ہم أے کھائے كامشور وہيں ديتے۔ بي نے اپني كتاب احكام الذباحً میں اس پر تفصیل ہے بحث کی ہے۔ میں نے پانامہ جاتے ہوئے براز مل کا جورات اعتبار كياس كى ايك وجديه بحى تقى كدشايداس قيام كدوران اس سليط بيس پجيرمز يدمعلومات حاصل ہول ،اور علی الصفی صاحب ہے رابطہ کرنے کی وجہ بیتی کہ ود اور ان کے والد اُن چندلوگول میں سے ہیں جو وہاں مرغیوں کی ذرئ کی تکرانی کرتے ہیں ، اورسر شیکلیٹ جاری کرتے ہیں۔ پی نے ان سے برازیل وکیفیزے چندروز پہلے میدورخواست کی تھی کہوہ میرے قیام کے دورران اگر ممکن ہوتو کئی ذریح کا معائد کرانے کا انتظام کریں۔لیکن انہوں نے بتایا کہ وائع کی فیکٹریوں کا یہ قانون ہے کہ کس باہر کے ملک سے آئے والے کو کچے دان برازیل میں قر نطبیۃ کرانے کے بعد فیکٹری میں داغلے کی اجازت ملتی ہے ،اس لئے اس مختصر قیام میں معائد ممکن ٹین ہوگا۔ زبانی طور برانبوں نے بتایا کہ ان کارخانوں ين مسلمانوں كيلي مرغيان ذريح كرنے كا جودت مقرر ووتا ہے، اس بيس مرغيول كوشيني چيرى ے ذریح نہیں کیا جاتا، بلکہ جارآ دمی اپنے ہاتھوں میں چھریاں کیکر کھڑے ہوجاتے ہیں۔اور جب مرغیاں ان کے سامنے ہے گزرتی ہیں وہ بھم اللہ یزدھ کرائیں ہاتھ ہے ذریح کرتے ہیں۔ بیروی طریقہ ہے جو بندونے اپنی کتاب''احکام الذباع ''میں تجویز کیا ہے۔اس ے بیا خاط جہی تو رفع ہوئی کہ وہاں مشینی چھری ہے مرغمان ون ہوتی ہیں، یا بھم اللہ بڑھنے كيليَّ كوئي شيب لكا ديا جاتا بي بيكن على الصفي اور احمد الصفي صاحبان في دو باتون كا اعتراف کیا۔ایک بیکداگر جدہم نے ان ذرج کرنے دالوں پر بیریابندی عائد کررکھی ہے كدوه هر مرقى يربسم الله يزهيس ،اور جب تك ان كي دُيوتي ہے،اس وقت تك كوئي اور كام نەكرىي، ئىكىن بېرھال وەانسان ہيں،اور بھى ان كوكھانى، چھينك وغيروآ سكتى ہے،اورجس تیزی ہے مرغیاں ان کے سامنے ہے گذرتی ہیں،اس کے پیش نظراس بات کا امکان رہتا

مقارخ

ہے کہ پچھ مرفیال اس طرح گذرجا نہیں کہ ان پراگا ہے ہم اللہ نہ پر گی گی ہو۔ ووسرے اس کی جس پر ندرج میں اللہ اس ا جس جر ندرج میں ڈرج کی کرنے کیلئے مسلمان مصر آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیش کا اس کے بعض علیوں سے دورائیے علاقوں میں جی جہاں مسلمان روٹا پیشر تیزیں کرتے ،اس لئے بعض علمان سے بات کا دورائٹ تقائی مقامات پر بیسا بجوں کو چی مقرد کیا گیا ہے، اور اللہ تقائی میں اللہ بیس کا نام کیکر ذرج کرتے ہیں۔ اب وہ ممال آس بات کا کشا اجتماع کرتے جی آگا ہی ہے کہ دورائٹ تیں کا اس کے بارے میں لئین سے کہ کہنا مشکل ہے۔

ساؤیالویں قیام کے دوران جم نے شہر کی بعض سیدیں بھی دیکھیں جو ہاشا ، اللہ یوی عالیشان جیس ، ان کے منارے دورے اُظرآتے جی ، اور نمازیوں کی تحداد بھی اُٹھی خاصی موقی ہے۔ نماز جمد جم نے سیدا بویکر العدیق میں برجی جوامی محلے بین واقع ہے جس میں جہارا قیام ففالہ بیمان آیک مصری فٹن نے حربی بین اچھا خطبہ دیا، ای سیدے ساتھ آیک

المخامر كا ما اليسنو اساا ي الركزيجي قائم ب، بيون كي القايم كا جمعي بيجوا ترقام موجود ب، ايك مسلمان ريستورز تشكار مجی ہے اورمسلمانوں کی مشروریات کی ایک دکان بھی۔ آیک اورمسجد جس میں ہمیں ٹماز یز ہے کا موقع ملاء مجد الملک ابدالعزیز ہے جوسعودی افغاون سے تقبیر ہوئی ہے اور بزی خوبصورت اورشا ندار محید ہے۔ اس کا رقبہ بھی بہت بوا ہے اور بار ہرسال ہے بہاں ایک مدرسر مجی قائم ہے،جس ش تقریباً موسیج زرتعلیم میں ماوراس ش عمری مضاعت کے ساتھ وی تھیم کا انظام ہے۔ تبلیلی جماعت کا مرکز او اگر چہ بیبال ہے دور کھر تن النطاب بيل يبيا يتيان جماعتول كى زياد وترآ مدورفت اى منجد الملك عبدالعويز بيل موقي رائتي ہے اور اس وقت مجل و بال حرائش ہے آیک جماعت آئی ہو کی تھی۔

تبيني جماعت كے كام نے جن زير كيوں شربانقلاب پيدا كيا، أن كى آيك قابل د ظلب مثال ہمارے مائے آس وقت آئی جب علی انسٹی صاحب کے ماموں زاد بھائی صوب صاحب سے اعاری طاقات کرائی گئی۔ بیٹو جوان جماعت کے کام میں جہت مرکزم میں اور علی صاحب نے بتایا کہ ان کے والد مصطفی احمد العرو لیتان کے آن مالدار لوگوں میں ہے تنے جو برازیل میں آئر دین و تدہب ہے بالکل بے تعلق ہوگئے تھے تورہ خربی تہذیب کے عَمَامِ يُرْ الْعَارْمِ أَن كَل رَعْلَى عُل موجود عَن بيال تَك كدووا في ال قرى عاولول كل ويد ے مسلمانوں میں انگلی لفرے تیوں و کھے جاتے تھے۔ اُن کے والد نے ان کی اصلاح كيليخ في اورزي كابرطريقة آزبايا يحرآن كاطوارش كوني تيد في ثين آئي، يبال تك كه ا 194 م كافريب برطانيه الكربليني عباعت آني ، اوراس كمامير في كي قله عان كيا تواس وقت القال سن بيصاحب بحي وبإن موجود تصيبان كرف والصاحب كي فكل وسورت و كي كرانمون في دل شي خيال كيا كه شايد يدكي معيد بإمدرت كيك چند وكري گے اس کئے ان کے ول میں اُن کے لئے کوئی اعظمے جذبات پیدائیں ووئے۔ لیکن دیب انبول نے بیان کرنا شروع کیا آؤن جائے کس درومندی کے ساتھ انبول نے کہا کہ جس آب ے کوئی پیرٹیل ما ہے ، ہمایا پیرفری کرے بہاں اس کے آتے ہیں کہ آپ کو

المخدامر يَعَدَّ يَعَمُّ اللهُ مِن المُوسِّدِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن أس و بين كي حسول كي وقوت و بي جوهنور في كريم عَلِّكُ كَ كَرْتَرُ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ ائے خیال پر ندامت ہوگی -اللہ تعالی کومعطفی العرو صابب کی زندگی برائ تھی ، الله علی بعدانبوں نے بورا بیان سااورا ٹبی کے کہنے پر مصلفی العروصاحب ١٩٤٢ء میں یا کستان 🦠 مجئة ادر جب اوثے تو وہ ایک بالکل مختلف انسان تنے بین لوگوں نے ان کی پہلی زیمر گی دیکھی گئی وہ انہیں نے روپ میں پیچان ٹیس سکتے تھے۔ یا کتان سے واپس آ کرانہوں نے ا بني ايوري زندگي تبليني جماعت كے كام كو برازيل ميں فروغ دينے كيلئے وقف كردي، اور مرتے دم تک اس خدمت میں مشغول رہے۔ ملک مجرمیں جماعت کا کام جس طرح پھیلاء اُس میں ان کا کردارمرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ان کےصاحبزادے صبیب صاحب نے جمعیں تیسرے دن دو پہر کے وقت اپنے گھریر آ رام کی دعوت دی اور وہاں ان کے پورے خاعمان سے طاقات ہوئی اور نظر آیا کہ دوست پلینے کے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ علی انصفی صاحب نے ہمیں ساؤیانو کی سیر بھی کرائی ۔ ساؤیانو کا شہر بحراو قیانوس کے مغربی ساعل ہر داقع ہے، اور ساحل کے ساتھ ساتھ سرسنر پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ وورتک چلا گیاہے، ان پہاڑوں کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف ان پہاڑوں کے دامن میں قدرتی جھیلیں، چھوٹے چھوٹے آبشاراورخودرودرعنوں کے تھنے جنگل بھیلے ہوئے ہیں جن میں آ موں، کیلوں اور کئی مقامی تھلوں کے خودرو ورفت بھی شامل ہیں۔ آ م کے در ہت بیاں خود آگتے ہیں اور آمول ہے لدے ہوئے درخت جگہ جگہ، یبال تک کہ مڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں، اور ہر کس و ناکس کو مفت دستیاب ہیں۔ یہ بورا علاقہ قدر تی حسن سے مالا مال ہے جس کے نظارول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ساؤ یالو کی بندرگاہ سائنوز(Santos) ہے گذرے جوجنولی امریکہ کی سب سے بوی بندرگاہ شار ہوتی ہے، يهال ايك چھوٹا ساشر آباد ہے، جس ش ايك محد بھى ہے۔ پھر آ گے ايك اور چھوٹا ساشر کیوباٹاو (Cubatao) آیاجہاں گیس کے کنویں اور قبل صاف کرنے کی فیکٹریاں ہیں اوراًس کی وجہ سے پہال فضامیں تیل اور گیس کی کا نبی ہوئی ہے۔ چنا تیجہ کہا جاتا ہے کہ و تیا

Wordbress com میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی (Pollution) ای شیر میں یائی جاتی ہے۔ اصلی صاحب ہمیں ایک خوبصورت ساحلی شرین لے سے جس کا نام گواروجا (Guaruja) ہے اور اس کا میٹر بھی ایک مسلمان ہے۔ بیشر ، مراو تیانوس کے ایک ولاً ويزكتار بي من ياد ب جهال مندر مريز بها زيول كيلاً موانظرة تاب يبال اس وقت موسم بهار کی آید آیدتی ،اور جگه جگه ہے سبز و پھوٹا پڑر باتھا۔ان پُرسکون قدرتی نظاروں میں پچھ در کیلیے سفر کی حکمن کا فور ہوگئی۔

ساؤیالو (جس کا تلفظ بہاں کے نوگ سوں یالوکرتے ہیں)، براز بل کا سب سے بردا تجارتی شہر مجھا جاتا ہے اور پورے جنوبی امر یکا ش سب سے برواستعتی مرکز بھی۔ اُس کی آبادی ڈیز ھر روڑ کے لگ جمک متائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کداس کی بنیاد ۲۵ جنوری ۱۵۵۴ء کو عیسائی مشتر یوں نے رکھی تھی اور چونکہ بیتاریخ موجودہ مجزی ہوئی عیسائیت کے بانی مینٹ یال کی بری کی تھی، اس لئے اس شہر کا نام ہی مینٹ یال کے نام پر رکھا گیا۔ گر يرتكيرى تلفظ كمطابق أعساؤ يالوياسول بالوكباجاف لكاساس شركى سب عمرزى موک پالتاالوند (paulista Avenue) اینی شاندار اور فلک بور، ممارتوں کی وجہ ے نیویارک کے پارک ابو نیوکی یادولائی ہے۔ای علاقے میں اُس طرح کا ایک انتہائی منگابازار بھی ہے جیے لاس اینجلس کابازار شہور ہے۔

جب ساؤیالو میں دو دن گزارنے کے بعد ہماری روائلی کا وقت آیا تو علی الصیفی صاحب نے کہا کداگر آپ براز لمی طرز کی مجیلیاں اور بہاں کے بعض حلال کھائے کھائے بغیریهاں سے چلے محصے تو مویا آپ نے برازیل عی تین دیکھا، چنا نچہ انہوں نے ساؤیالو ك ايك خويصورت مطعم عن يميل وو يهركا كهانا كلايا جس مين وأقبى تهايت لذيذ سر يول، چنیوں اور مچھلی کی انواع واقسام کا ایبا مجموعه تھاجواس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ای كهاتي رانبول في مصطفى العره صاحب كے بيغ صبيب صاحب كو بھى مرعوكيا تھا۔ جن كا تذكره ميں بيلے كرچكا بول انبول نے تى كھانے كے بعدائے مكان برآ رام كرنے كى

وعوت دی اور پھر ہم وہیں سے ایٹر پورٹ کیلئے رواند ہو گئے

ر بوڈی جیرو میں

besturdubooks.wordpress.com اس کے بعد جمعیں ودون برازیل کے دوسرے بڑے شہر رپوڈی چیرویش گذارئے تھے ( جے انتصار کے پیش تظر صرف راؤ کہا جاتا ہے )، اور وین سے بانامد کیلئے رواند ہوتا تفاعلی انصنی صاحب کے ساتھ ایک براز ملی نوسلم تو جوان کام کرتے ہیں جن کا اسلامی نام الديكر بيد على صاحب في ان كو جم سے يبلي على ريو بيليج ويا قفا، تاكه وه ومان ہارااستقبال اور وہاں کے قیام میں ہماری رہتمائی کرسکیں۔وور ایوبی کے باشتدے ہیں بھر مازمت کیلئے ساؤیالوجی رہے ہیں۔ ان کی مادری زبان اگرچہ برنگیری ہے لیکن وہ الحريزى بدى روائى سے بولتے ہيں ورشدريو ميں الكريزى جائے والے يبت كم بيں۔ چنا نیے ہم مغرب کی نماز ایئز پورٹ یر پر ہے کر کم ایئز اکنز کے ایک براز ملی طیارے کے وریع ایک محظ می ربو بینید ابوبر صاحب ایئر بورث برگاری کے کر استقبال کیلے موجود تھے۔گاڑی ہے جوگ جاتے ہوئے میں نے ان سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ يو يها الوالبول قريايان افروز واقتلاصيل عينايا:

انہوں نے کہا کہ مجھے انٹونیٹ کے ذریعے اسلام کے بارے میں پچیمعلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے انگریزی پہلے ہے بڑھ رکھی تھی، ٹیلوبڑن پر جو چیش اسلای معلومات قرام کرتے ہیں، انیس و کیتار بااور بکھودیکہ میکسٹس میں نے حاصل کیس جوانگریزی میں اسلام اورمسلمانوں کے تعارف بمشتل تھیں۔جن کے بیتے میں اسلام کی طرف میری رطبت برهتی جلی گئی داور مجھے حضور ٹی کریم ملک کی سیرے طبیہ بڑھنے کا شوق بواراى دوران ربوكى ايك يرافى معيد مسود ان كايك عالم عديرى ملاقات دولى ، اورانہوں نے میراشوق دیکھ کر چھے بذات خودسیرت کا درس دینے کا دعدہ کرلیا۔ ای زمانے میں اتفاق سے انٹرنیٹ کے ذریعے ساؤیالو کی ایک براز می الرک سے میری انتظار (Chat) دو اكرتي تقى \_ بدائري كم يرواستنث عيسا في تقى اور غديارك ش ورالدائر ينسينز

is 13 is order less con

کے گرنے کے واقع کی بناہ پراس کے دل میں اسلام اور سلمانوں کے ظاف شدید دھی کے پیدا ہوگئی تھی اور اُس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اسلام اور سلمانوں کے ظاف کام کروں گی۔
اس فوض کیلئے اُس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور قرآن کریم کا ترجمہ اور حضور ہی کریم
عقیقہ کی میرت پڑھی۔اس مطالعہ کے نتیج میں اُس کے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی اور اُس یہ لیٹین ہوگائی عالم سے میرت پڑھ دہا تھا اور
افین ہوگیا کہ اسلام ہی وین برخق ہے۔ اوھر میں سوڈائی عالم سے میرت پڑھ دہا تھا اور
اُدھر وہ اُڑی ایس بواکر تی تھی۔انقاق سے مجھے کی کام سے ساؤیالو جانا ہواتو میں نے اُس
انٹرنیٹ پر بات ہواکر تی تھی۔انقاق سے مجھے کی کام سے ساؤیالو جانا ہواتو میں نے اُس
اُستاد کے ذریعے میں نے جو موجو میں اسلام تجول کرلیا واور کریا ۔اس کے بعدا ہے سوڈائی
اُستاد کے ذریعے میں نے جو موجو میں اسلام تجول کرلیا واور کری ہوں۔اس طرح ہماری شاوی اس نے
حالت میں ہوئی کہ تیم دونوں مسلمان ہو سیکھ ہے۔

جس گاڑی کا جمارے میز پانوں نے جمارے لئے انظام کیا تھا، وہ دراسل ایک جیسی اس گاڑی کا جمارے میز پانوں نے جمارے لئے انظام کیا تھا، وہ دراسل ایک جیسی عاشل میں اوراس کا ڈرائیورسعید بھی براز بلی نوسلم تھا۔ بھر پرتگیری کے سواکوئی نہاں جیسی جاتا ہے، بھی اس کے دراصل میرا ایک نوجوان لڑکا تھا جوائید مسلمان استادے ما کرتا تھا۔ اُن کے ذریعے اور جمال کرنے کا حقوق پیدا ہوا اور اُس نے بچک فرریعے کے بعدا سلام تجول کرتے بھی بھی مسلمان ہونے کی دعوے دی، بھی نے بھی اسلام کی نیادی معلومات حاصل کرنے کا حقوق پیرا اوراکا دی تھی اسلام کی نیادی معلومات حاصل کیس اور مسلمان ہوگیا۔ آئ کل میرالز کا دی تھیم حاصل کرنے کی نیادی معلومات حاصل کیس اور مسلمان ہوگیا۔ آئ کل میرالز کا دی تھیم حاصل کرنے کی نیادی اوراک کیا ہوا ہے۔

یددودا قصات توش نے براوراست ان توسلموں سے سے رابو بکرصاحب نے نتایا کہ یہاں ہر بیغے اوقعے خاصے لوگ مسلمان ہونے کیلیے اسلامی مرکز میں آتے ہیں۔ برازیل میں اگر چدا کشریت کی حقولک عیسائیوں کی ہے، لیکن لوگ اس غدیب سے میزار ہوتے

المخارج ما می حقیقت معلوم ہوجاتی ہے وو اعلام کے ات ب-ابوبرصاحب نے رہمی بتایا کہ یہاں کے لوگ متعصب نیس میں، بلکہ تھلے وال کے لوگ بین اور دوسرے مغربی ملکوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ احدردی رکھتے ہیں، یبال تک کد اگر بہال کے دی آ دمیوں کے سامنے اسلام کی وضاحت کی جائے تو میرااندازه بیاب کدان میں سے تین جارضروراسلام لے آئیں سے لیکن مشکل بیاب کہ يهال كے لوگ برتكيري كے سواكوئي زبان نبيس بچھتے اور برتكيزي زبان بي أنبيس اسلام كي دعوت دين والے قابل لوگوں كى يهال يهت كى ب، چنانچ جب يا كال سے امارے يهان تبليغي جماعتين آتي جي توان عيرا فائده ہوتا ہے ليكن دوسرے علاقوں عے آنے والی جماعتیں چونکہ یہاں کی زبان ہے واقف نہیں ہوتیں، اس کئے ان کا فائدہ محدود ووجاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جماعتیں دراصل بہاں کے عرب مسلمانوں میں ای لئے کام کرتی ہیں کہ یہاں کے لوگ وعوت کیلئے تیار جوں اور وو پرتکیزی زبان میں کام کرسکیس۔اس کےعلاوہ میں نے عرض کیا کہ پاہر سے بڑی تعداد میں پرتکیزی جائے والے علماء يا دا ميون كا آنا تو زياده مشكل لكنا ب، ليكن أكر يكونوجوان ايسے تيار بوجاكيں جو الاے بہاں آ کرتعلیم حاصل کریں اور پھراہے ملک میں جا کر کام کریں تو انشاء اللہ بہت مفید ہوسکتا ہے۔

ابو كرصاحب كى زبان سے بدواقعات اور حالات من كرول مى بداحساس جرم بيدا بوا کرہم غیرمسلموں کواسلام کی وعوت وتبلیغ کا کوئی ایسانظام ٹیس بنا سکے ،جس کے ڈریعے و تیا کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کو اسلام کی روشنی وکھانے کا کوئی مؤثر انتظام ہو۔ جماعتیں ،ادارےاورانجمنیں تو بہت ی میں الیکن خاص اس مقصد کیلئے کوئی قابل ذکر ادارہ عالمی سطح مرموجود قیس ہے۔ کہنے کو ٹی نے کہد یا کہ برازیل کے پچھانو جوان حارے يهال تعليم كيلے آجائي تو بوا فائده بوسكا ب، ليكن حارى حكومتوں كى طرف بدويلى مدارس میں باہر کے ملکوں ہے آئے والے طلب کے لیے اتنی پابتدیاں عائد کردی گئی ہیں کہ

ا میں امری کا ایک میر اور ان کیلئے تعلیمی ویزا حاصل کرنا جوئے شیر لانے ہے کم ٹییں ہے اور اس مسئلے ہے ہم ڈاکنا ک رات دو جارر بي جي \_ كيونك مسلمان حكومتون كي ترجيجات ش اسلام كي دموت كي ضرورت كى تى كى سى چىلى سى يى كى كى مقام تىن ركىتى رائسا لىلىد و إنسا الله دَاجعُونَ رية الله تعالی کا خاص کرم اور اسلام کی مقناطیسی کشش ہے جوان جیسے لوگوں کو وسائل کے فقدان کے باوجود اسلام کی طرف تھینج رہی ہے۔ ورند واقعہ سے سے کہ جاری طرف سے کوئی مؤثر کوشش موجودنیں ہے۔

ر بوڈی جھروشر میں مسلمانوں کی تعداد ساؤیا او کے مقاسلے میں بہت کم ہے۔ سارے علاقے ش کل پھائ مسلم کھرائے آباد ہیں ،اس لئے پیال ابھی تک کوئی یا قاعدہ سچونیس تھی، البتہ جماعت کیلئے دوایک عارضی مصلے ہے ہوئے تھے۔اب کویت کی تمویل سے ایک اچھی مجد تغیر ہوئی ہے۔جس کے ساتھ اسلامی مرکز بنانے کا بھی پروگرام ہے اور بچال ك تعليم كيلية أيك مدرسهي -ال فوض كيلية أيك جعيت "الجعيدة الخيرية الاسلامية" ك نام ے قائم ہے۔اس کے صدر جناب زین العابدین نے جولبنان کے باشدے ہیں، جمیں اس مجد ش آنے کی وقوت دی مجد کی تقیر او بری حد تک تھل ہو چکی ہے، لیکن اس کی ملحقہ مخارتیں جواسلامی مرکز اور مدرسے کے طور پر استعال ہونی ہیں، ابھی زیر تقبیر ہیں، بلکہ آئی تقیر فنڈ زک کی کی وجہے رکی ہوئی ہے۔جمعیت کےصدر اور سیکر بٹری جناب سامى صاحب نے بتایا كداب بھى يهان درى قرآن ادر درى حديث وغيرو كاسلىلة قائم ہے اور پچوں کے لئے ہفتہ وار ترجتی پروگرام بھی ہوتے ہیں لیکن تمام حالات و کیھنے ہے اندازہ ہوا کدید کام بہال بہت ابتدائی مراحل میں ب اور ابھی بہت مجھ كرتا باقى ب جوحفرات اس کام میں کوئی تعاون کرنا جاہیں ان کیلئے ٹیلیفون فہر یہ ہیں 04-10011701-4 اور ۱۳۸۲۹۳۵۳۹۵۰- ش نے تماز ظیر ای مجد ش يزهاني ،اورد يكهاك بمشكل ايك عف بن كي-

ر بوڈی جھرو کا بڑے ترقی یافتہ شہروں میں شار ہوتا ہے۔ابو بکرصاحب نے بتایا کہ

ا مین مریک ایک مریک ایک میری ایک ایک میریک ایک میری "ر یو" کے معنی برنگیری زبان میں دریا کے ہیں، اور" بھیرو" جنور کی چی میرینے کو کہتے ہیں۔ چونکہ بیطان قد جس میں سندرایک دریا کی محاورت افتیار کر گیاہے۔ بر تھالیوں نے جؤري من دريافت كيا تفااس لئے اس كانام ريودي هيرو ركدويا كيا جوتقريا وصدى تك برازیل کا دارالکومت ریا ہے۔ بعد میں جب دارالکومت کیلئے نیاشپر برازیلماتغیر کیا گیا تودارافكومت أدهر خطل موكيا\_ر يوش قدرتى حسن ساؤيالوسي كبين زياده بـ جارا قيام اس کے ایک خوبصورت ساحلی علاقے میں واقع وغرسر ہوئل میں جوا۔ جہاں پائیسویں منزل کے کمرے سے ٹم کھاتی ہوئی ساحلی سؤک، اُس کے دائیں جانب او چجی او چی ہارتیں اور بالخمي طرف ساعل سے نکراتی ہوئی بحراہ قیانوں کی موجیں ہرووت اُنظر کے سامنے تھیں۔ریو میں اور بھی کئی ساطی علاقے ہیں جن میں سے ہرایک اپنا منفروحین رکھتا ہے۔ ہرساطی علاقے میں مرسز پیاڑیاں دورتک پھیلی نظر آتی ہیں۔ابو بکر صاحب ہمیں ایک ساحلی علاقےPedrada Gava میں لے مجھے۔ یہاں سمندر کے کنارے پر بماڑی کی ساخت کچوالوکی شم کی ہے۔ کیس پہاڑی کی چوٹی ایک گنبدکی ی شکل بنائے ہوئے ہ کہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر کوئی تاج رکھا ہے۔ ان پہاڑیوں کی جوٹی ہے سندرا یک ہلالی شکل میں نظر آتا ہے اور اس کے گرومبزرہ وگل ہے لدے ہوئے پہاڑ اور واديال قدرت كى منا كى كالجيب منظر بيش كرتى بين \_ فتبار ك الله احسن الحالقين \_ اپوپکرصاحب نے گاڑی ہی میں شہر کا ایک چکر بھی لگوا یا اور اُس کی خاص خاص عمارتیں دکھا نمیں،جن میں سے ایک ممارت کے ہارے میں جودور سے بجیب النققت نظر آ رہی تھی، میہ بتایا کہ بیدد نیا کا سب سے بزافٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ پیاں مارتوں کا اندازیمی پکھیمنفر د سا ہے، اوران کا مجمولی رُوکا رائیک ترتی یافتہ مگرانو کھے شہر کا نظارہ کراتا ہے۔

برازیل تو یانامه جاتے ہوئے میرے داستے کی ایک منزل تھی جہاں قدرے فراغت ذیمن کے ساتھ عارون گزارنے کا موقع ملا اور بیجارون پہال کے حالات معلوم کرنے اور ونیا کے چھٹے براعظم کے سب سے بوے ملک کی سیریش گذر کتے جس میں اس سے سملے NKS.WOrdprass.com

مجنى جاناتيس جوافقا

بإنامهين

پیمر فریقعدہ کو جو اتفاق ہے آکتو پر کی بھی ۳۰ تاریخ تھی، میں ون کے ساڑھے ہارہ
ہیکے رہے ڈی جغیز و کے بوائی اڈے پر ظہر کی نماز پڑ ہو کرکو پا ایئر لائٹرز کے طیارے میں پانامہ
کیلئے رواند ہوا۔ بیساڑھے چو کھنے کا سفر تھا، کو پا ایئر لائٹر پانامہ کی قو می ایئر لائٹر ہے اور
ویلئی اور جو فی امیر یکہ کے مما لک میں اُس کا نہیں ورک خاصا و بیج ہے۔ لیکن جہاز چھوٹے
اور سرواں معمولی ورسیج کی ہے۔ بیسٹو شال مغرب کی طرف تھا، ساڑھے چو کھنے کی پرواز کا
برواحمہ براز بل دی کی سرز مین پراڑتے ہوئے گذار اداور آخر میں کولیمیا پر پرواز کرکے جہاز
وقت ہے بچھے ہی پانامہ ٹی کے ہوائی اڈے پرائز گیا۔ یہاں کے وقت کے مطابق اُس
وقت شام کے ساڑھے پانچ بی ڈرے تھے ( یہاں کا وقت براز بل سے ایک گھنداور پاکستان
عدری کھنے چیھے ہے )۔

بإنامه ش مير عداع اورميز بان جناب سليم الدين صاحب اورا قبال صاحب عقد

الفی امریکا ایک مریکا جو اصالاً پاکستانی بین اور عرصت ورالا سے پانامہ میں تجارت کرتے بین الودیمیان کی دینی مر گرمیوں میں ان کا بوا حصہ ہے۔ سلیم الدین صاحب کی سال ہے جھے ہے رابط بہکے ہوئے تھے اٹنی کے مکان پر قیام ہوا اور رات کئے تک ان کے گھر میں محبت کرنے والوں کا ج پُدُكِف اجتاع رباداس ك بعدي أيك بفته بانامه يسمعيم ربااوريد يورا بفتدا تى محبت

كرنے والول كے درميان ثبايت مصروف كذرا\_

یانامدوسطی امریکہ کا آخری ملک ہے جس کے بعد جنوبی امریکہ شروع ہوجاتا ہے۔ یہ مك تقريباتين بزارمران ميل كرقيم مي الارتان كانتشه بنايا جائ تواگريزي ك حرف S کی فکل بنتی ہے۔ اس کے مشرق میں جراد تیانوں (Altantic Ocean) ہے، اور مغرب میں بحرالکامل (Pacific Ocean) یانامہ شی جو اس کا دارالحکومت ب، برالكائل ك كنارك واقع ب- يدانجاكى مريز علاقه بهازون، مندرول اور ور باؤں سے گھرا ہوا ہے اور بحرا لکا بل کے کنارے برخوبصورت اور فلک بوس مارتوں تے اس كحسن مين اوراضافه كرديا ب- مانامه خطاستواء بهت قريب بيناني يهال بارشیں بہت ہوتی میں، اور بارہ مینے موسم ایک جیدا بعن بالا مرم (تقریباً ٢٥ سے ٢٠ درہے تک ) رہنا ہے اور طلوع وغروب کے اوقات میں بھی بہت کم فرق ہوتا ہے۔ جنانجہ بمیشہ بارہ تھنٹے کا دن اور بارہ تھنٹے کی رات ۔ تماز دل کے اوقات بھی بہت کم بدلتے ہیں۔ سمسى زمانے ميں يانام مخلف فيرمتدن توموں كا مركز تھا جنہيں بعد ميں امريكي اعذين كانام ديا كيا يهولبوي صدى بي وطي امريك كيدومر بعلاقوں كي طرح اس كويمي انتين نے اسے قبضے میں لیااور ۱۸۴۱ء میں بیطاقہ انہین ہے آزاد ہوکر جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں شامل ہوگیا۔ پھر کولمبیا ہے آ زادی کی بھی گئے تھے بکیں چکتی رہیں اور آخر کارنومبر ١٩٠٣ء مين أس ن كوليها عدالك بوكرايك متقل ملك كي مييت اختيار كرال-ان دوران پہال اپیٹی لوگ افریقیوں کوغلام بنا کر لائے ،اوران سے زراعت اور دوسرے محنت كى كام كنة \_اس لنة يهال مقاى باشعدول سنة ياده افريقي تسل كي لوك المهيني

dpiess.com اور بورب اورايشيا ك فنلف ممالك كولك بحى آكرة باد موسكة رأنيسوس صدى كافتف من بانامه كينال كي تغيير ك وقت (جس كا تذكره افشاء الله آعي آئي والاسنه) ينظال اور عرب كے لوگ بھى بدى تعداد يى يہاں آكر آباد ہوئے۔ انبى لوگوں بين مسلمان بھى اچھى خاصى تعداد مي تقر

۱۹۲۳ء میں مجرات (ہندوستان) کی اسوات فیلی کے پھولوگ بہاں تجارت کیلئے آ کر آباد ہوئے اور دوسال بعد مجرات بی کے ایک تاجرسلیمان بیکوصاحب نے بانامہ میں سكونت اختيارى ، اورانبول في بن يانام مين سب يهلي با قاعد وميرتقير كي جواس وقت جامع معید کے نام ے مشہور ہے۔ اس کے بعد عربوں اور مجرات کے بہت سے خاندان یہاں آباد ہوتے رہے۔سلیمان بیکوصاحب نے بانامہ میں مجدول کی تقیر اور مکتبول کے قيام ين برا حدليا ـ ١٩٨٤ من ان كانتال موار رحمالله تعالى - اب يانام كي تمين لا كد کی آبادی میں تقریباً سازھے جار بزار سلمان بیں جن میں مجراتی مسلمانوں کی تعداد یانامد می میں زیادہ ہے، اور مربول کی تعدا دیانامہ کے دوسرے شرکولون میں زیادہ ہے۔اس کے علاوہ یا کتانی مسلمانوں کی تعداوش بھی اب اضافہ ہور ہاہے۔ بورے ملک ش کل نومجدیں ہیں، جن میں ہے دو بردی مجدیں بانامٹی میں ہیں۔ آیک جامع مجداور دوسری مدینة متجد ـ دونول متجدین بوی شاعدار جین، اوران کے بینار دور سے نظر آتے ہیں۔ میری قیام گاہ ہے قریب تریدینہ سیر بھی جس میں بیشتر نمازیں پڑھنے کا اتقاق ہوا،اور میرے قیام کے دوران ہررات عشاء کے بعدا نہی دومجدوں میں ہے کی نہ کی میں میرا بیان ہوتار ہا۔ یہ بات داختے طور برنظر آئی کہ ہاشا مانٹہ یہاں کےمسلمانوں نے اپنے ویٹی تشخص کو برقرار رکھنے کی قابل تعریف کوشش کی ہے۔مجدوں میں حاضری بھی اچھی ہوتی ے اور ہر بیان ش اوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ دور دور سے سفر کر کے شریک ہوئے۔ ماشاءالله يهال كتي با قاعده علاءلوگوں كى دينى رہنمائى كيلتے موجود ہيں۔ان ميں سب

المجامر كالاي من المحامد المحامد كالمحامد كامد كالمحامد ہوئے ہیں،اور بیباں کےمسلمانوں کی رہنمائی بیں ان کا بہت پڑا حصہ ہے،اور کا بیاہ اللہ ان کی بات کوسب ول و جان سے تنایم کرتے ہیں، اور پہال مسلماتوں میں ویٹی تھا ييداكرنے اور برقر ارر كھنے يل ان كاكر دار قابل تعريف ہے۔ كى فوجوان علاء برطانيد ك وارالعلوم بری یا لیسٹر میں حضرت مولانا سلیم وحورات صاحب کے مدرے سے قارغ التحصیل ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں نے انہی علاء کی مدد سے شہرے دورایک عبکہ برایک وارالعلوم بھی قائم کیا ہے جس کے معائے کا بھی اتفاق ہوا۔ اس مدرے بی فی الحال اردو، و بينيات ، عربي زبان ، تاريخ اسلام ، ابتدائي فقه اور تجويد كي تعليم وي مياري ب، اور ورجه بدرجہ اس کوآ گے بوھایا جارہا ہے۔اس وقت اس میں بیالیس طالبعلم تیم ہیں جن میں ہے ا یک طالبعلم جنونی امریکہ کے ملک چلی اورا یک وینز ویلا کا بھی ہے۔اساتڈ وہیں ماشاءاللہ ا بنج کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ محسوں ہوا۔ مولا نا افضل ٹیل صاحب تو جوان عالم ہیں اور مطالعة اور ححقیق کاذوق رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ زیاد ور ہے اوران کی تمام ز مخطَّو کی نہ سن منظ ہے متعلق ری ۔اس ہے انداز وہوا کہ ان میں علم کی و لگن ہے جوڑ تی کی کلید ہوا کرتی ہے۔ دوسرے بعض اسا تذہ میں بھی ای تھم کا جذبہ دیکھ کر بردی مسرت ہوئی۔ یہ حضرات اپنے معاشرے کے مسائل کے بارے میں بھی گھرمند نظرا ئے۔اللہ تعالی ان کی كوششول بين بركت عطافرما كين .. آجين

ا يك هدرسدطالبات كيلي يحى شبرك وسط عن قائم ب، وبال يحى حاضري ووكى اورأن ك نصاب اور نظام كود كيدكر خوشى بوكى كه ماشاء الله أس بيس مسلمان بجيول كى تعليم كا بهت ا جھا نظام موجود ہے، مجھ عالم خوا نین ہندوستان کے طالبات کے ہدارس سے پڑھ کریمال تعلیم دے رہی ہیں اور پکھے مرداسا تذہ بردے کے امتمام کے ساتھ طالبات کو برحاتے

جن ملوں بیں سلمان اقلیت میں ہیں وہاں سلمانوں کا سب سے بڑا سند بچوں کی

indress.com

تعلیم وتربیت ہے۔ یہ بیچ اگر ملک کے عام تعلیمی اداروں میں تعلیم پاتے ہیں تو و بالفاکھ نساب وظلام اوراس ہے بھی بڑھ کروہاں کا ماحول ان کی ویٹی نشو ونما کیلئے زہر قاتل کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے جب بھی ان ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو میں وہاں سے مسلمانوں ے بیا کِل ضرور کرتا ہوں کہ ووا پنی نٹی نسل کے تحفظ کیلئے خوداینے ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں جن میں مر قبیطوم کے ساتھ انہیں ضروری دیٹی معلومات بھی فراہم کی جا کیں اور اس کے ساتھ اسکول کا مجھوی ما حول اور وہاں کی عام فضایش بھی اسلامی رنگ ہوجومغر ٹی دنیا کی نا قابل برداشت خصوصیات سے بچوں کو محفوظ رکھ سکے۔ یانامہ میں بھی میں نے مختلف خطابات مين اس طرف اين بهن بهائيول كوتوجد دا في ادريو چين يرمعلوم بواكداي فكرك تحت بہاں کچیمسلمانوں نے ایک مسلم اسکول کی بنیاد ڈالی ہے۔ اُس کے ذروار حضرات نے اس اسکول میں بھی دعوت دی اور وہاں بھی حاضری ہوئی لیکن وہاں کا نظام اور ماحول د کچه کراور ذ مدداروں ہے بات کر کے بیا نداز ہو ہوا کہان حضرات کواس مسئلے کی اہمیت کا احساس بيركين ماتحدى بداحساس بهي جواكداسكول كومطلوبه معيار يرلان اوراس س مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کیلئے ابھی بہت رکھ کرنا باقی ہے۔ بعد میں بیان کے بااثر حضرات برمشتل آیک ممینی بنانے رہجی اتفاق ہوا جواسکول کے ذمددار حضرات سے ل کر اس کے نصاب وفظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔

پانامہ کے دو تی بڑے شہر ہیں ، آیک پانامہ شی جو بحرالکائل کے کنارے آباد ہے اور دوسرا کولون جو بحراد قانوں کے کنارے واقع ہے۔ کولون فری پورٹ ہونے کی وجہ سے خاص تجارتی شہرہے اور سلمانوں کی بھی آیک بری تعداد بہال تجارت ہی مشخول ہے جن میں بھاری تعداد عرادی تعداد عرادی کی ہوئی ہے۔ مسجد کے امام و خطیب آیک مسری عالم ہیں۔ میرے میز بان سلیم الدین صاحب و فیروکی خوابش تھی کہ ہیں اس میجہ میں بھی خطاب کروں اور چونکہ بہاں سامیس آکم عرب ہیں ، اس کے بدخطاب عربی ہی خطاب کروں اور چونکہ بہاں سامیس آکم عرب ہیں ، اس کے بدخطاب عربی ہی حطاب کروں اور چونکہ بہاں سامیس آگر عرب ہیں ، اس کے بدخطاب عربی ہی جو۔ ان کے ذریعے جب امام صاحب کو میری آ مدکا علم ہوا تو

يدى بصاعت كارول كالك قافى كالكل من كولون كيك رواند يوفى اورتقر بيادو كلفتيك ستر کے بعد ہم کولون مینے تو جعد کا وقت قریب تھا۔ اس علاقے میں او نچے میناروں والی سیا خوبصورت مجدد كي كردل فوش جوارا مام صاحب بهل عد منظر تقد يهال جعدت بهل میرا عربی میں خطاب ہوا۔ عربوں کی مساجد میں بیعر ٹی تقریبای جمعہ کا خطبہ بھی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ایک تجارتی شہر ہے اور اس میں تقریباً سب تاجر حضرات رہیتے ہیں۔ اس لئے میرے خطاب کا بنیادی موضوع بیتھا کہ ایک مسلمان تاجر کی کیا ذمدداریاں ہیں اور ایک مسلمان کا کام پنیس ہے کہ وہ تجارتی مفادات کی دوڑ میں پر بھول جائے کہ دو کیوں اس و نیا یں آیا تفا؟ قرآن کریم نے بار بارمسلمانوں کوشنبہ فرمایا کدان کی مال ووات انہیں اللہ تعالی کی یادے عافل ندکریائے۔ای طرح ایک مسلمان کا فریف صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اینے آپ کومسلمان بنالے، ملکہ اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ استے گھر والوں کی ویٹی تربیت کا بھی انتظام کر کے اٹیس دوزخ کی طرف جانے ہے بھائے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لبندا میں نے درخواست کی کہ ہرمسلمان اپنی روزانہ کی مصروفیات میں م وقت اس کا کیلئے فکالے کر سب گھر والے دین کی ضروری معلومات سے باخبر ہوں، اوران کے داوں میں آخرت کی قلر پیدا ہو۔ اس مجدمیں برمقیر کے کم فض کی بی پہلی تقریر تقى الحديد ايركز ارشات توجدے في كتيں رامام صاحب كى فريائش پر جعد كى نمازيمى ميں نے بر حائی۔ نماز کے بعد مجد کے ساتھ کمتی اسلام مرکز کی کارگذاری ہے بھی آگاہ کیا حمیا، تجھے مقامی فقہی سیائل پر بھی تفتلو ہوئی اور ان حضرات نے بڑی محبت اور اکرام کا معامله كيار جزاجم اللدتعالي خيرار

بإنامه كينال

یانامد کی ایک اہم خصوصیت جو عالمی شہرت رکھتی ہے۔ بانامہ کینال ہے جے دنیا کے عُائب ش بھی شارکیا جا تا ہے۔ اس ملک میں آنے کے بعد مد تجو یدو کیجیے بغیر جا ناہوی بدؤ و تی

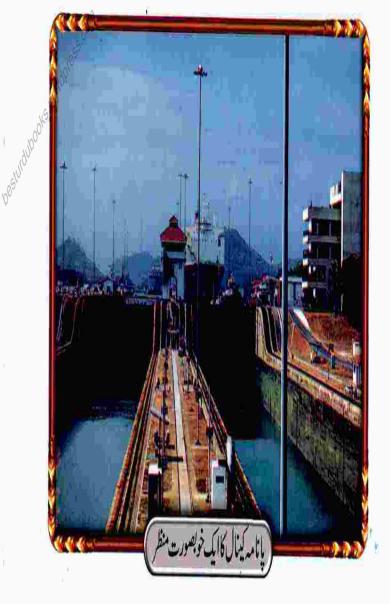

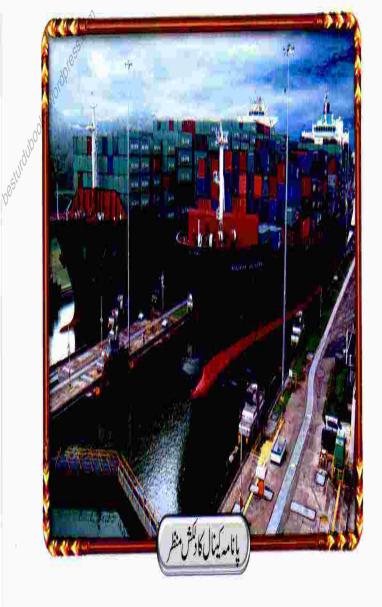

, wordpress com

ہوتی، اس لئے میرے میز ہاتوں نے کیٹال دکھائے کا انتظام بھی پروگرام میں شامل کیا ہواتھا۔ جناب اسلم چیل صاحب میرے قیام کے دوران اکثر اوقات بڑی محبت سے میرے ساتھ درے تھے، وہی ہمیں اس کیتال کے فظارے کے لیے لے گھے۔

اگر آب دنیا کے نقشے برنظر ڈالیں تو دنیا کے دو بڑے ممندروں بحراوقیانوں اور برالکائل کے درمیان ٹائی امریکہ اور جؤئی امریکہ کے دو بڑے براعظم حاکل ہیں اور اس طرح دونول سمندرول کے درمیان زیاد وتر مقامات پرسینکلزوں اور بصل جگہوں پر ہزاروں ميل كافاصله بي ليكن ثالي اورجوني امريك كدرميان تتكلى كي ايك يكي ي بل كعاتى بوكي یٹی نظر آتی ہے جو شال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے بندر تنا پہلی ہوتی گئی ہے۔ یہ سیکسیکوے شروع ہوتی ہے، اور بانامہ برختم ہوکر جنوبی امریکہ کے براعظم سے مل جاتی ب-اس فتك ين يرجاكر بحراد تيانوس اور بحرا كافل كا درمياني فاصلهم وكياب اوريانامه میں ایک مقام پر بیافاصلہ صرف پھاس میل رہ کیا ہے۔ بیسویں صدی ہے پہلے اگر کوئی سندری جہاز امریکہ کے مشرقی جانب سے مغرب کے کمی ملک جانا جابتا تو أے اس چھوٹے سے خٹک فاصلے کی وجہ سے بورے جنوبی امریکہ کا چکر نگا کر بزاروں میل کا قاصلہ مطے کرنا پڑتا تھا، تب وہ امریکہ کے مغربی ساحل تک پہنچ یا تا تھا۔ جن ملکوں کو امریکہ کے مغرب بین تجارتی سؤکرنے بڑتے تھان کے دل بین خیال آیا کداگراس پھیاس میل کی خنگ ین کو کسی طرح جہاز رانی کے قابل پانی میں تبدیل کردیاجائے تو بحراو تیانوس سے براہ راست بحرالکابل بین أنزف کا آسان راسته نکل آیگا۔ اس وقت بانامه کا علاقه کولمبیا کے ماتحت تفا-١٨٦٩ مين فرانس كاليك الجيئز فرؤ ينتر نے جراحرادر بح متوسط كوملانے كيلتے نبرسوز تقير كي تحى (جوز ج كل معرك ياس ب)-اس كامياني كور نظر ركعة بوع كولبيا کی حکومت نے ۸۷۸ء میں قرانس کی ایک ممینی کو میاعلاقہ جہاں دونوں سمندروں کے درمیان نهر بنائی جاسکتی تھی، نناوے سال کی لیز یر دے کر أے نبر تقیر کرنے کا حق ( Concession ) دیا ۱ ساس کمپنی نے فرؤ بینڈ کی مدد سے ۱۸۸۴ و ش اس علاقے ش کام المجام می میر میر و بزار مز دور کلندانی بر ما مور کے گئے۔ بیمز دور زیاد و گڑی ایسٹ انڈیز کے تھے، کیکن بیرمنصوبہ جس کیلئے انسانوں کی اتنی بردی تعداد کو کام پر لگایا حمیا تھا اور بھس چیں نبر سور کی کامیالی کے وی نظر فرانس کے بدے بدے سرمایدداروں نے کہنی کے صعی فرید كرائدها وحندسر ما بدلكا وبإنفاء آخر كارتاكام جواب اس لئے كه بدعلاقه جس ش كام جور باتها، نهرسوئزز کی طرح مختک علاقه تبین نفاه بهال بارشین بهت دو تی تحیس اور چند کهنتوں کی بارش مینوں کے کام کوٹس نہیں کروائق تھی، دوسرے اس علاقے میں زرد بخار ( Yelow Fever) کی ویا کمیں بار بار پھوٹیتی، اور کام کرنے والوں کی جان لے لیتیں۔ یہاں تک کہ پیمال چھ بزارے زائدانسانوں کو ڈن کرنا پڑا اور آخر کا راس فرانسی کیٹی نے ہتھیار ۋال كركام بتدكرويا\_

١٩٠٣ من يانام كولهبيائ أزاد وكراكي مستقل ملك بن كيا بيكن دونون مندرون كو ملانے کی کوشش فرانس کی ناکامی برختم نہیں ہوئی، ملکہ ریاست بائے متحدہ اس کیہ نے ١٩٠٦ء عن بانامه كي حكومت ب أيك معادر التحت بيال نبراهير كرف كيليم متعلقة ز مین لیز پر حاصل کی اور فرانسیسی تجرب کی تا کامی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تیامتصوبہ بنایا۔ فرانبین ممینی کامنصوبہ میرتھا کہ بہال ایک شندوق کھود کر دونوں سمندروں کے یانی ایک دوسرے بیل عدقم کرد ہے جا کی الیکن چونک پیشموپ تاکام ہوا، اس کے امریک نے ایک اور پان بنایا اور یہ کہ دونوں سمندروں کو مدغم کرنے کے بچائے بیباں بیٹھے یانی کی ایک مصنوعی نبراتیبر کی جائے۔اس علاقے میں ایک قدر آبی دریا (Chagres River) سطے ے موجود تھا، امریکیوں نے اس دریاج بند ہاندھ کرایک مصوفی تبرتقبر کی کیکن مسئلہ یہ تھا كه جس علاقے ميں بيانبر تغيير كى گئى، وو دونول سندرول كى سطح سے چھپيس ميلر بلند تھا، لبندا جہاز اگر بحراو تیانوں میں ہے تو اُے اس نہر میں لانے کیلئے چھیس میٹر او نیما کیے کیا جائے ، اور جب وہ نبر عبور کر کے ، محرا لکامل کے باس پہنچے تو آے بیٹے کر کے سمندر کی سطح تک کیے لایا جائے؟ میں مسلدان جہازوں کیلئے بھی تھا جو بحرا لکامل ہے بحراد قیانوں میں

جانا جا بين \_ اس مسئلے كا جومل فكالا كيا وي يانا مه كينال كا مجوبه مجما جاتا ہے۔ على ميز فكالا كميا کہ جب جہاز بحراد قبالوس میں اُس جگہ چھنے جاتا ہے جہاں سے نہر شروع ہوتی ہے تو وہال أے ایک ایے لیے چوڑے وش میں داخل کردیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف بڑے مضبوط كيث ملكي موس بين - جب مندرت جبازان حوض بين آجا تا بيرتو و وول كيث بند کردیے جاتے جی اور آس حوض میں اتنا یائی مجراجاتا ہے کہ وہ ٹھر کی سطے کے برایر موجاے، اس سے پانی کے سہادے جہازخود بخود بلند موکر نبری کی سطم پر تن جاتا ہے۔اُس وقت نہر کی طرف کا درواز و کھول ویا جاتا ہے، اور جہاز نہر عبور کرنے کے قابل ہوجاتا ے۔ پھر جب وہ بحرا لکا الی کے قریب کا نتا ہے تو وہاں پھر ایک حوض میں واقل ہوتا ہے جو والحلے کے وقت نہر کی سط کے برابراور سمندر کی سطے سے بلند ہوتا ہے۔ بہاں دونوں طرف ك كيت بندكر كأس وض بي فالاجاتاب بس كادري جهازي والشروع موجاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سندر کی سطح برآ جاتا ہے تو سندر کی طرف کا درواز و کھول و یا جا تا ہےاور جہاز بر ا لکافل شن داخل ہو جا تا ہے۔ جہاز کے بھی او پر اور بھی نیچے ہونے کا یے کمل تین مختلف مقامات پر تئین مرحلوں بیں کمکن جوتا ہے، اور ہر مرحلے پر وو کسی بڑے حوض میں واقل جو کریانی بحرنے یا تکالے کا انتظار کرتا ہے جس کے ذریعے اُس کی سطح او کچی یا ٹیلی ہوتی رہتی ہے۔ان تیوں مراحل ہے ہرأس جہاز کوگز رہار جا ہے جو براہ قیانوس ہے بحرا کالل میں جانا جا ہتا ہویا بحرا کالل ہے بحراد قیاتوں میں۔اس طرح بچاس میل کا بیہ فاصلهاس مصنوعی تبرے ذریعے اوسطاً چوہیں ہے تیں تھنے بیں طے ہوجا تاہے، حالانگ اگر بہ نبر نہ ہوتی تو دومرے سمتدر تک قایمنے کیلئے اُسے بورے جنوبی امریکہ کا چکر نگا کر تقریباً الك مبيدفري كرنايزنا\_

ordpress.com

چونک بیر نیر جس کا افتتاح نومر ۱۹۱۳ء ش بوا۔ امریک نے خاص معابدہ کے تحت بنائی تنی ،اس کنے وی ۱۹۹۹ء تک اُس پر قابض رہا گذرنے والے تمام جہاز وال سے تبر کے استعمال کی بھاری فیس وہی وصول کرتا اور پاناسد کو معمولی رائٹی و بتا تھا۔ پاناسد کی

ordpress.com حكومت اورامريكد كے درميان اس نهر پركترول كے سلسلے ميں عرصے تك تفاز مد جاتا رہا، یباں تک کدایک موقع پر دونوں ملوں نے سفارتی تعلقات بھی توڑ لئے اور پھر دھیائتی کوششوں کے منتبع میں امریکہ کو قبضہ چھوڑنے کیلئے ۱۳۵۳ء مبر ۱۹۹۹ء کی حتی تاریخ ویدی من اور اس کے بعدے بیزہر یانامہ بی کے تنزول میں ہے۔ کتے ہیں کہ ایک جہازے نہرعبور كرنے كاكرابيدوولا كوۋالروسول كياجاتا ہے۔ اس طرح بيطلسماتي كذرگاه يانامدكي آبدني كالك يزاذر بيسب

سیاحوں کواس نبریں جہازوں کے اوپر اُٹھنے اور نیجے جانے کا بیٹل دکھانے کیلئے نہر ك ين والعنوش ك اورايك بليث فارم بناديا كياب، جهان عن نهر كامتلز بحى دورتك نظر آتا ہے اور وہ حوض بالکل سامنے ہوتے ہیں جن میں جہاز وں کو دونوں طرف سے بندلگا كراويرأ شايا جاتا ب، يا شيخ لا يا جاتا ب- جار ب سامنے ايك جهاز اس وش بين آيا جس کی سطح نہر کے اسکلے ھے سے نیخی تھی ، توش میں کھڑے ہوئے کے بعد دونوں طرف کے دروازے بند کردیے گئے اور موض میں کئی نالوں کے ذریعے یانی مجرنا شروع کیا سميا بقريباً آ دھے تھنے جن ديکھتے ہي ويکھتے حوض کي سطح بلند ہوئي اور اُس كے ساتھ ہي جہازاوپر آٹھتا چلاگیا، یباں تک کہ دونہر کے اگلے ھے کے برابر آ گیا، اس موقع پر اُس طرف کا درواز و کول دیا گیا، اور جهاز گهرروانه موگیا۔ بهال ایک میوزیم بھی بنایا گیا جس میں اس نہر کی یوری تاریخ بتائی گئی ہے اور ایک مقام پرسیاحوں کو ایک جہاز کے ماؤل یں سوار کرے مصنو تی طور پراُسے نہرے گزارنے اور جہاز کواویراور نیچے لانے کاتمل دکھایا جاتا ہے، اور انسان ایبامحسوں کرتاہے کہ و وخود جہاز کے ذریعے اس عمل میں شریک ہے۔ یانامدانتهانی سرمبز ملک ہاورخودرو درفتوں کے چنگلوں میں بسا ہوا ہے۔ برازیل کی طرح بیاں بھی آم اور دوسرے محلول کے درخت جگہ جگہ خود أے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بہت ہیں۔ایک علاقے میں بہت او شجے اور شنڈے پہاڑ بھی ہیں۔ا یک طرف بحراو تیانوس اور دوسری طرف بحرا لکامل ہے لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی خیجییں سرسبز

Wordbress com

> وَهُوَ الَّذِي سَخُو الْبَحُو لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحُماً طَوِيًا وَتَسْتَخْوِ جُوَامِنُهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَوَى الْفُلْکَ مَوَاجِوَ فِيْهِ وَلِنَيْتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ. (مورة النَّلَ ١٣٠) "اورون ہے جم نے مندرکوکام پر لگایا ، تاکم آس سے تازہ کوشت کھاؤاورائے ہے وہ زیورات نکالوجم پہنے ہو، اور تم د کیجے ہوکہ اس میں کھتیاں پائی کو چہتی ہوئی چلتی ہیں تاکم الشکا فضل طاش کرواورتا کے شکر گزارہوں"

المنی امریک کا ایک می در کے کتارے گذارئے کے بعد النظے دن میار دی دو الی دو الی دو الی دو آگے اوراس واپنی کے دوران بھی کئی پروگرام نمناتے ہوئے ہم پانامہ ٹی پینے اور الکے دن پیر ٢٠رشوال ٢٠٩١هـ (٢٠٠ را كوبر ٢٠٠٨م) كي مج جميل فرينيذا و روانه بونا تفاسيدا يك بفته محبت کرنے والول کے درمیان بلک جیسکت گر رکیا، لیکن ان احباب کے خلوص و محبت کی بنا پر الیا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ سالہا سال کی رفاقت ہے۔ رفصت کے وقت تک ا بیر پورٹ پر بھی ان حضرات کا مجمع موجود تھا۔ جس نے حبت بجرے جذبات کے ساتھ ہمیں الوداع كها ـ الله اقعالي ان سب حضرات كودين وونيا كي صلاح وفلاح ہے توازيں اوراس مجت كوخالص الوجد الله قرار دے كر جائين كواس كى بركات سے مرفراز فرما كيں۔ آيمن قر -027

## ٹرینیڈاڈ میں

ٹرینیڈاڈ کیلئے روانہ ہوئے تو پانامہ کی وہی کو پاایٹر لائٹز بھی ،گر جہاز اُس ہے بھی چھوٹا تفاجس مي بم برازيل سے بانامدا ع تھے۔البتداس مرتبد برواز صرف مار تھنے كاتھى اورجب بم اربنيدًا أك دارالكومت بورث آف اليين ك بوالى او يرأت وتوعمر كا وقت تھا۔ میز بانوں نے امیگریش اور تشم کے مراحل سے جلدی فارغ کرنے کا انتظام كرركها تها۔ ( ثرينيڈاؤان كے چے مكون ميں سے ہے جہاں پاكستانيوں كوايتز يورث پر بی ویزائل جاتا ہے) باہر متعدد مقامی علیاء اور میرے اصل واقع جناب شیراز صاحب استقبال كيفيده وجود تقدان كساته كازى ين سواره وكرايك قريبي محديث فمازعمر ادا کی ، اور پھر قیام گاہ تک تنفیضے سے بہلے ہی مغرب کی نماز ایک اور مجد میں برطی ۔ اس رات آرام كواكوكى يروكرام فيس تفار البذاشير ازصاحب سيبان كحالات معلوم كرف ی میں وفت گذر کیا۔

ٹرینیڈاڈ ویسٹ اظریز کے ملکول میں دوسرا برا ملک ہے جو دو جزیروں پر مشتل ب أيك كانام ثرينيذاذ ب اورووس كالوبيكو-اي لئ ملك كابورانام ثرينيذاذ ايند a wordpress.com

فوبیکو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۳۹۸ء جس جب کولیس (جس کے بارے بی کہاجاتا ہے کہ اُس نے امریکہ کا براعظم دریافت کیا تھا) اسپنے تیسرے بحق سفریش بیال مانھا تو یہ اراواک قوم کامسکن تھا۔ کولمیس کے ذریعے انہین کی حکومت نے اس پر قبضہ کر کے اس قوم کا بج بن ماردیا اور تین سوسال تک اس کی طرف کوئی خاص توجی بھی نیس دی۔ ہے ہے ہے اپر برطانیہ نے اس برحملہ کیا تو اپنین کی حکومت نے بتھیار ڈال کریہ جزیرہ اُس کے حوالے كرديار چونكد يهال كے اصل باشدے فنا ہو يك تقيره اس لئے يهان تمباكو وفيره كى كاشت كيك افريقة وغيره سے فلاموں كو لاكر بسايا كليا، اور ان سے كاشت كرائى می۔ برطادیا ویکو میں بھی ای طرح اپنی حکومت جا بہنا تھا لیکن ۸۱ء میں قرانس نے الوبيكور فيعد كرك أے الى نوآ بادى بناليا۔ ليكن ١٨٠١ ميں برطانوى حكومت في فرانسيسيون كومار بحكايا اور ١٨٩٩م ش أحر ينيذاذ كاليك حصد بناديا حميا- جب ١٨٢٠م میں رسی غلامی کا خاتمہ ہوا تو برطانوی حکومت نے بیاں ہندوستان سے بہت ہے لوگ درآ مد کئے جو پیال محنت کے کام کرشکیں اس طرح بیال ہندوستانی ہندوؤں اورمسلمانوں كى آبادى شروع مولى - چنانچەرىيان بىتدوستانى اصل رىخىندوالے آبادى كا كاكىلىس فىصد حصہ میں۔۱۹۳۳ء سے بہال برطانیہ ہے آزاد ہونے کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ بہال تك كدا ١٩٦٢ء من يد ملك آزاد بوكرستقل ملك كى حيثيت افتيار كركيا- اس دوران يبال دنياكے دوسرے خطوں ہے بھی لوگ آگر آباد ہوئے۔اس وقت ملک كى كل آبادى مياره لا كا بيد جس مي ايك لا كي پنيش بزارمسلمان شامل بين داوراس چهوائد س ملک میں ماشاء اللہ ایک سویتیں مسجدیں ہیں اور اچھی خاصی آبادر ہتی ہیں۔

اسلام قبول كرنے والے

اسلام قبول کرنے کا اوسط بھی ٹرینیڈاڈ میں قائل ذکر ہے۔خود میرے میزیان جناب شیراز صاحب نوسلم ہیں،ان کے والد جندو تھے،لیکن والدہ کو انڈرتعالی نے اسلام کی اقریق دی اورانمی کے زیرا اثریہ بھی مسلمان ہوئے اور ملک کی ویٹی سرگرمیوں میں ان کا براحصہ المخدام كا كالميد وزير ملكت ما وام فاطمه يعي فوسلم تعيس اورا الميدي الميدي الميدي وسلم تعيس اورا الميدي وسلم الميدي وسلم تعيس اورا الميدي وسلم تعيس الميدي وسلم تعيس الميدي وسلم تعيس الميدي وسلم تعيس الميدي والميدي وسلم تعيس الميدي والميدي والميد عجیب واقعدانہوں نے اسپنے ایک انٹرولو میں بتایا جوقا ہرو کے رسالے منبرالاسلام میں بٹایا تع مواقدان كالعل نام كدارية من (Mik Davidson) تقارير المام لان كرابعد انبوں نے اپنانام فاطمہ رکھا تھا۔ وہ کہتی جیں کہ اگر چہ میں ایک بیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور 9 ماریج • 190ء کومیرے گھر والوں نے جھے راہیہ کے طور پر ایک میسائی خانقاہ جن داش کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اُس دن جب میں سے کو نیندے بیدار ہوئی تو میں نے اسپتے كانول مين"الله اكبرالله اكبر"كي آ واز گوشي بوڭي شي-اس آ واز نے ميرے بورے وجود ش ارز و طاری کردیا۔ مجھاس وقت اس آواز کی حقیقت معلوم نیس تھی، لیکن میں نے اس کے بعد عیسائی خانفاہ میں داخل ہوئے سے اٹکار کرویا۔ اس کے بعد کئی سال میں نے اللہ تعالی کی طرف ہے جا بیت کی طلب میں گذارے، بیمان تک کہ مجھے قرآن کریم کے ترجے كالكيافول كيااور برراءول في كواي دي كديه برحل بداي دوران ميري الاقات یا کتان کے ایک عالم مولانا صدیق صاحب اور مبتدوستان کے ایک عالم بینج انصاری ہے ہوئی ران سے میں نے اپنے موجودہ عقائد کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ان عقیدوں کی دید ے بفضلہ تعالیٰ تم مسلمان ہو۔ اگر چہ ٹیں نے ہا قاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان ۵ ۱۹۷ء میں کیا، لیکن در حقیقت میں ول ہے أسى وقت مسلمان ہو چکی تھی جب الله اكبركي آ واز میرے کا نوں ٹیل گونچی تھی اور قر آن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میرا دل ایمان کی نعت ہے لبریز ہوچکا تھا، اور اس میں حضور نبی کریم عظیمہ کی محبت اور عظمت کا سکہ بیٹے چکا تفا۔ پہلے لوگ مد مجھتے تھے كەثر بىنىڈاۋىش اسلام صرف بىندوستانيوں كا دين ہے،كين میرے اسلام لائے کے بعد ٹرینیڈاڈ کی دوسری تو موں بالخصوص افر یق نسل کے لوگوں نے مجى اسلام قبول كيا- يبال تك كه آيادي عن مسلمانول كااوسط تيره في صد تك تلخيخ كيا، جبكه كيتفولك عيسائيول كالوسط تيره فيعيد، يرونسننت كا ٣٢ فيصدادر مندوؤل كا ٢ فيعيد بيداور باقى ٣٣ فيصدين دوسرك كل قدابب شامل جيل-

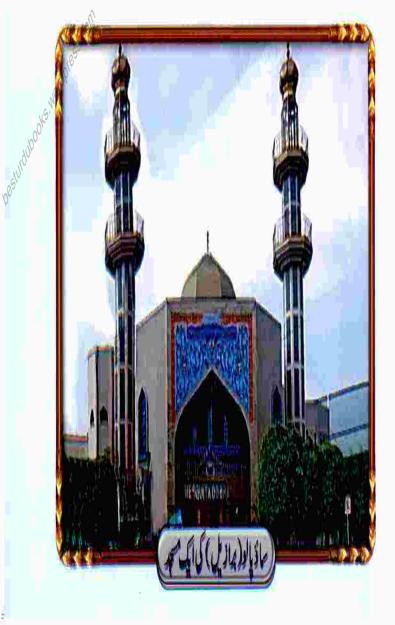

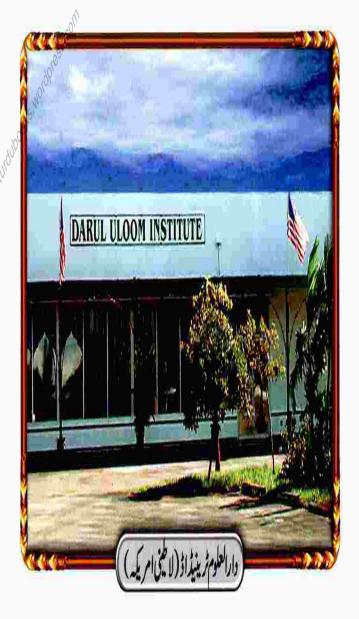

امر کے کا کیستر شیراز صاحب نے بتایا کر اب مجی لوگوں کے اسلام تجول کرنے کا سلسلہ جاری ہے اوکوں براسلاى سينزاورمبرش وتف وتف سفيرمسلمول كى ايك اچھى خاصى تعداد شرف بد اسلام ہوتی ہےاور مفتی ویم صاحب نے جوٹی وی چیش جاری کر رکھاہے، أے د کم پر کھی لوگ مسلمان ہونے کیلئے آتے ہیں۔

## دارالعلوم ٹرینیڈاڈ

الرینیڈا او میں ماشاء اللہ علماء دین کی بھی خاصی تعداد ہے۔ جارے دارالعلوم کراچی ہے تجى ئقى علاء يجيلے چندسالوں ميں فارغ اختصيل جوكروبال يبنيج بيں بليكن يبال كےعلاء ميں سب سے زیادہ شہرت مفتی ویم صاحب کی ہے جن کے آباؤ اجداد ہندوستان کے تھے اور انهول نے جامعة العلوم الاسلامية بنوري ثاؤن سے قراغت حاصل كى ہے، ميرے ترينيڈاؤ كسفريس ان كى تحريك كوبحى بوارفل تفار بكديس في الني ك كيني يريهال آف كى وموت منظور کی تھی۔ وہ بیال ایک برا دارالعلوم جلارے بیں۔ چنا نچے ٹرینیڈاؤ وینچنے کے ا محلے تی دن پہلا پروگرام ای دارالعلوم میں تھا جو پورٹ آف اپین کے شیرے کچھ فاصلے يراكب يُرفضا مضافاتي علاقے بين واقع ہے۔ بيدوارالعلوم ١٩٨٧ء مين عَتَى سيل على صاحب رحمته الله عليه نے قائم كيا تھا اور ١٩٩٧ء بين ان كى وفات كے بعد ہے مفتى وسم صاحب اس كيستم بين اوراس من دورة حديث تك وفي علوم كماته ميشرك اورا عدمية يث كى سٹھ تک کے تمام مر ڈجینلوم بڑھانے کا بھی معیاری انتظام موجود ہے اور اس کے بورے نظام میں دارالعلوم سیل الرشاد بنگلور کےمشورے ادر ہدایات شامل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ الک دارالافقاء بھی ہے اور فتوی کی تربیت کا بھی انتظام ہے۔ ماشاء اللہ تمارتیں بھی بہت صاف ستھری اور تواصورت ہیں جن سے حسن انتظام واضح طور پر جھلکا ہے۔ان خصوصیات کی وجدے بید مرف ویسٹ انڈیز ، بلکہ پورے الطبی امریکہ میں سب سے برا اداره ب جس ش اس وقت تقريباً بإن ع سوطلبهاورتقريباً في يره سوطالبات زرتعليم بي، جن میں پورے ویسٹ انڈیز کے علاوہ شالی اور چوٹی امریکہ کے مختلف قطول سے آئے

Michell Holes con

ہوئے طلبہ بھی شامل ہیں۔مفتی وہم صاحب کے علاوہ مولانا شیرازعلی صاحب اورمولانا عبدالسلام صاحب بھی شامل ہیں۔ دارالعلوم کے تحت عبدالسلام صاحب بھی اس کے سرگرم اساتذہ اور فیطین ہیں شامل ہیں بھی مسلمانوں گئے۔ دہنمائی کا اہتمام کمیٹیوں کی فلکل ہیں کیا جاتا ہے۔مفتی وہم صاحب نے خود اپنا ایک ٹی دہنمائی کا اہتمام کمیٹیوں کی فلکل ہیں کیا جاتا ہے۔مفتی وہم صاحب نے خود اپنا ایک ٹی وی پینل بھی جاری کیا ہوا ہے جولوگوں کو بی معلومات فراہم کرنے کیلیے مخصوص ہے اور لوگوں کے بتایا کہ یہ چینل نہ صرف مسلمانوں ہیں مقبول ہے، بلکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا مجیا، فیرمسلم اس چینل کے در لیا اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مسلمان ہوئے۔

وارالعلوم کی مجد بردی شاندار ہے، اور جب ہم اس میں پینچاتو وہ سامعین ہے جری
ہوئی تھی۔ اگر چہ یہاں کے مسلمانوں میں اگٹریت اُن کی ہے جن کے آباؤ اجداد
ہیں مسلمانوں سے آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اپنی زبان مجول بچے ہیں، اس لئے یہاں ارده
ہیمتے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وارالعلوم کے طلبہ اور اسا تذوا پی ویئی تعلیم کی بنا پر
اردو سے کچھ آشا ہیں، لیکن ہولئے ہر انہیں مجی بہت کم قدرت ہے اور چونکہ مجمع عام
مسلمانوں کا بھی تھا جو دوردور سے آئے ہوئے تھے، اس لئے میرے میز بانوں نے بنایا کہ
مسلمانوں کا بھی تھا جو دوردور سے آئے ہوئے تھے، اس لئے میرے میز بانوں نے بنایا کہ
مسلمانوں کا بھی تھا جو دوردور سے آئے ہوئے تھے، اس لئے میرے میز بانوں نے بنایا کہ
مسلمانوں کا بھی تھا جو دوردور سے آئے ہوئے۔ چنانچہ یہاں وارالعلوم سمیت اور بینیڈ اڈ کے تمام
مقابات پر میرے تمام خطابات انگریزی ہی ہی ہوئے۔ بیان کے بعد مفتی و ہم صاحب
نے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کا معائد کروایا، اور ان کا حسن انتظام و کچوکر ہوی مسرت
ہوئی اوراحیاس جواکہ اس اوارے کا وجود اس خطے کیلئے ایک ہوئی قدت ہے۔

## صدر ٹرینیڈاڈے ملاقات

میر سرمیز بان شراز صاحب نے میری آمدے موقع پر جب ایئز پورٹ پروی آئی پی انتظامات کرنے چاہے تو کسی محصے میں میراتھارٹی خاکہ بی بیسیجا تھا۔ یہ تعارفی خاکہ نہ جائے کس طرح ٹرینیڈاؤ کے صدرمملکت پروفیسز میکس ویل رچرڈ کوئٹی کیا۔ انہوں نے بیرخاکہ

المخدامر کے کا کیسنز و کی کر شیراز صاحب کو کہلایا کہ اپنے اس مہمان سے اماری بھی ملاقات کرائے ، جوان وزیراعظم کی بھی۔ مجھے جرت بھی کہ وہ مجھہ طالب علم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں الیکن اٹکار کی مجى كوئى ويد نوين تقى۔ چنانچہ بدھ ٢٦ شوال كو منج دس بيجے ہم يريذ يون باؤس ینچے۔ پریذیلیزٹ ہاؤس ایک سادہ می دومنزلد عمارت بھی جس میں دور دورشان ویٹوکت کی كوفى علامت نيس تقى البنة أس كايا كمي باغ بهت خويصورت اور دلفريب تفار صدر في بميس فوراً بلالیا اور بزے اکرام اور خوش اخلاقی ہے ملے۔ جھے ٹرینیڈا ڈ آنے برمبار کیاد دی، اورزی باتوں کے بعدانہوں نے کہا کہ جھے آپ کے بارے میں مدمعلوم ہوا تھا کہ اسلام کے مالیاتی نظام کے بارے میں آپ نے خاصا کام کیا ہے اور اس موضوع پر کتابیں بھی كلى بى، اس كے محصوق مواكد من آب سے اسلام كى معاشى تعليمات كے بارے بین کچیمعلومات حاصل کروں اور اس بات کی ضرورت اس لئے بھی محسوس ہوئی کہ آج کل ساری و تیاجس معاشی بحران میں جتلا ہے اس کے بارے میں پکھولوگ بہلکھ رہے ہیں کد اسلامی بالیاتی ادارے اُس سے سب سے کم متاثر ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات میں اس بحران کاعل موجود ہے۔ میں اس کی حقیقت جاننا جا ہتا ہوں۔ میں نے اس کے جواب میں قدرت تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ موجودہ پران اُس

سودی مالیاتی نظام کالازی نتیجہ ہے جس نے ساری دنیا کوایے قلفے میں کسا ہوا ہے۔اس نظام كى تمن بنيادى خصوصيات بين جواس بحران كاسبب بني بين اور جب تك يرخصوصيات موجود رہیں گی، ونیا وقتا فو تتا ایسے بحوانوں سے ووطار ہوتی رہے گی۔ میں نے عرض کیا كدان ميس سے مبلى بات تو سودى كاروبار ير بني وه نظام زَر اور وہ تمويلي نظام (Financial System) ہے جس میں تو یل کے چھیے تھتے اوا نے ٹیس ہوتے ، نیز حقیقی زّر(خواه نوٹ ہی کی شکل میں ہو) کی مقدار کونظر انداز کر کے بحض فرضی اور حسابی زَر پیدا کیا جاتا ہے جس کے ویکھے نوٹ بھی ٹیس ہوتے ،وو گفس ہندے ہوتے ہیں،جنہیں ڈر تصور کرکے سود کا کاروبار حیکایا جاتا ہے، اور اس صورتحال کو مشتقات

ا منی مریما پیسر کا ایس کا می پیچاد یا ہے جس کی ویڈھے ڈرکی مجدوق سِلا تی بین طبقی ڈرکا تناسب بہت معمولی سار و کیا ہے، اور اس کے بجائے محفق فوشی اور حالي زَركا كليلاؤ حدے زياده برھ چكا بـ (اس بات كى تفعيل كاسفرنام محمل فين ہے،لیکن اس کی تشریح میری کتاب مسود پر تاریخی فیصلہ "کے پیرا گراف مااوراس سے آ مے ندکورہے۔ ) دوسرا بنیادی سب قرضول کی خرید وقروخت ہے، جس نے موجودہ بحران

يربعلتي برآ گ كا كام كيا ہے۔ تيسراسب اسٹاك اليميني ميں قبضے كے بغير فريد وفروضت اورملکیت کے بغیر فرید وفروشت (Short Sales) کا نظام ہے جس نے سٹر بازی کوسند جوازعطاکی ہے اور یہی سٹر بازی اسٹاک مارکیٹ میں بار بار چینکے لاکرزاڑ لے بر یا

ان لکات کی مخضر تشریح کے بعد میں نے عرض کیا کہ اسلام میں یہ تینوں یا تیس ممنوع ہیں۔ سود کوقر آن کریم نے اللہ تعالی اور رسول اللہ تھا کے ساتھ جنگ کے مراوف قرارویا ہاوراسلام میں کوئی شویل ایک نہیں ہونکتی جس کی پشت پرحقیقی اٹا ثے شہوں۔قرض اسلام میں کوئی تجارتی معاملہ بیں ہے جس سے نقع کمانا مقصود ہو لفع صرف اشیاء وخد مات کی حقیق خرید وفرویت بی بر کمایا جاسکتا ہے۔ فرمنی، وہمی اور غیر بیٹی چیز دل برنفی نہیں کمایا جاسكنا \_ لهذا قرضوں كى خريد وفرو دست بھى ناجا ئزىپ بىشتقات كى خريد وفرو دست بھى اورالىي چیزول کی خرید و فروانت مجلی جو بیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں ندآئی مول۔موجودہ بحران کی اصل وجہ بھی خرامیاں ہیں اور اگرچہ بحران کی چکی جب ایک مرتبہ چل پڑتی ہے تو میبوں کے ساتھ تھن بھی اس جاتا ہے لیکن جن اسلامی اداروں نے اسینے معاملات کو ان خرابیوں سے پاک رکھا ہے وہ اس بحران ہے اتنے متاثر نبیں ہوئے جیتے عام ادارے حتار ہوئے ہیں۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ موجودہ دنیائے ابھی تک دومعاشی نظاموں کا تجربہ کیا ہے، سوشلزم اور سرمایہ داراند نظام۔ اسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانیت کوایک تیسری

لا ملى الريك كالكيد عز معقد ل راه عطا قر ما تى ب ريكن افسوس بيب كه جب بعنى اس تيسرى راه كى بات كى جا فى تصد تو مغربی طلقوں کی طرف سے شور مینا شروع جوجاتا ہے کداسلام کی بات کرنے والے گھڑی کی سوئی کو چیچھے لے جانا میاجے ہیں اوراب میہ پروپیٹینٹہ دیمجی شروع ہو گیاہے کہ بہتو دہشت گردی کا ندہب ہے۔ نتیجہ بید کہ کسی کو جیدگی ہے اسلامی تعلیمات کو بچھنے کی بھی تو فیش ئيس ہوتی۔

صدر مملكت بروفيسرميكس ويل رجيزؤن جوخودقا نون ادرمعاشيات ميس اعلى تعليم ركيجة تھے، یہ یا تھی بدی توجداورد کھیں سے میں اور چین سوالات بھی کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے موجودہ معاشی نظام کی ان خرابیوں کا اعتراف کیا۔لیکن کینے گلے کہ ان خرابیوں كا ازال كى اليك فض كے بس ميں نييں ب، ليكن ميرى خوابش ب كرآب كى ملاقات ہمارے وزیراعظم سے بھی مواور ہم جو پکھ کرسکتے ہیں، کم از کم اُس کے کرنے میں کوتا ہی نہ كريں۔ ( ملك كے وزيراعظم أس وقت ہے ملك ہے باہر تھے، اس لئے صدر كى بدخواہش میرے قیام کے دوران بوری ندہو تکی )۔

بدما قات تقریاً ایک محشه جاری رسی اوراس سے بدانداز وضرور جوا کدموجود و معاشی بحران نے مغربی دنیا کے اسحاب فکر کو بھی استے معاشی فظام کی کمزور ہوں کے بارے میں سوینے پرمجبور کردیا ہے۔ مجھے اسپے مرحوم بھائی جناب ذکی کیفی رحتہ اللہ علیہ کی فعت کا پیشعر Jet 24:

نگ آجائے گی خود اینے چلن سے وٹیا تھے ہے کھے گا زبانہ ترے انداز بھی

میرے میزبان جناب شیراز صاحب ثرینیڈاڈ کےمسلمانوں کیلئے غیرسودی انکیمیں جاری کرنا جاہد بیں اور اس سلطے کا ابتدائی کام انہوں نے موادنا مفتی وسم صاحب کی ر بنمائی میں انجام دیا ہوا ہے لیکن اس سلسلے کے با قاعد ہ آ فازے پہلے ایک توانبوں نے پیشہ ورحعرات کی تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے گئی بروگرام ہو بھے ہیں،

لاشخامر کا کاایک مرح دوسرے ان کی اور مفتی و تیم صاحب کی خواہش تھی کہ میں ان کے فقام کا بیام کی جا کر پچھ مشورے پیش کرول۔ اس فرض کیلنے دواسنے ادارے میں مجھے لے گئے اورا بنک کے کام کا ایک خلاصه پیش کیا محتمر دات میں بورے کام بر ذمه دارانه تبر و تو مشکل تھا، کیلن میں

نے اپنی بساط کی حد تک بھے اُصولی مشورے چیش کئے جن پرانبوں نے عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ان کی خواہش او بیتی کدیں ان کے ادارے کے شریعہ بورڈ کی رمی ذ مدداری قبول کراوں، لیکن میں ایٹی مصروفیات اور دوری کی بنایراس بات سے پہلے ہی معذرت کر<sub>چ</sub>کا

تفارالبت مفتى ويم صاحب ان كى ربتمانى كررب بير-

ٹرینیڈاڈ کا قیام اس کاظ سے بہت معروف گذرا کہ ہرروزمیج کا وقت کسی اوارے کے معائے میں صرف جوااور مغرب کے بعد کی ندگی مجدمیں بیانات کا سلسار رہا۔ یبال کی مختلف تنظیموں اوراواروں ہے واقفیت حاصل ہوئی اورانہیں مشورے دینے کا بھی موقع ملا اور بدد کی کرجموی حیثیت سے خوشی موئی که الحمدالله بهان مسلمان خوشحال مونے کے ساتھ ا ہے دین کے تحفظ کی فکرر تھتے ہیں،اور تبلیقی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔

قرينيذاذ ويسك الذيزك خوبصورت ترين جزمرول بل مجها جاتاب جهال سمندر، پہاڑوں اور آ بشاروں کا ایک جہان آ بادے، اور اس وجہ سے بہاں ساحوں کی بھی خوب آ بدورفت رہتی ہے۔ اور وایٹ انڈیز کے دوسرے بڑیوں کی طرح بیاں بھی خط استوا كاموسم يعنى بكى كرى اور بارشول كى كثرت مغربى سياحول كيلية خاصى ولچين كاسبب ب-مجھائی معروفیات کی وجہ سے جزیرے کے سیاحتی مقامات تک جائے کا موقع تونییں ملاء لیکن ایک مقامی دوست کے اصرار پر میرا قیام حیات رکینسی ہوگل کی ہائیسویں منزل بررہا جو بدی پُر فضا جگہ پر واقع تھا۔ اُس کے ایک طرف بھیرؤ کیر پین کا دیکش نظارہ ہر وقت سامنے تھا، اور دوسری طرف ایک سرسبز یہاڑ کے دامن میں تھیلے ہوئے شہر کا منظر بھی بڑا ولفريب تفاريير سے تفتے كى ميح تك يائى دن يهان ميرا قيام ربا، اور جعد كا دن جزيرے كے شالى شېرىل كذراجهان أيك عاليشان مجديس جعد كا خطاب بھى مواجو عاضرين سے

و نی امریک الیسنر محلی کھی نجری ہو دُل تقی اور شام کو مغرب کے بعد و ہیں کی ایک اور مسجد سے لمحق ہال میں بھی تقرير بوئى جس بين شهر كاعلى تعليم يافته مسلمانول كوضوصي دعوت پر بلايا كيا تقاريد ميرب قیام کا آخری دن تھاا ورا گلی مبح وہاں ہے بار بیڈوس کیلئے روا تکی ہوگئی۔

## باربے ڈوس میں

باربے ڈوس بھی ویسٹ انڈیز کا ایک چھوٹا سا جزمرہ ہے۔ اور ۱۹۹۴ء میں کینی چووہ سال پہلے میں یہاں یا کی ون گزار چکا جول جس کا مختفر تذکرہ میری کتاب "ونیا مرے آ کے بیس می عواے می ااا تک موجود ہے۔ یہاں کے مچھ احباب اگر جد بار ہا مجھے د توت دے میکے تھے، لیکن اس مرتبد دہاں جانا میرے اصل پر دگرام میں اسلے شامل نہیں تھا کہ برازیل اور یانامہ کیلئے ویزا حاصل کرنے ٹی اتنا وقت لگ گیا کہ باریے ڈوس کا ویزا میں جلنے سے پہلے عاصل جیں کر سکا ایکن یہاں کے احباب، بالخصوص مفتی محود دانا صاحب نے ٹرینیڈاڈ تک میرے آنے کی خری لو انہوں نے اصرار کیا کہ جاہے ایک می دن کیلیے ہو، میں بار بیڈوی ضرور ہوکر جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے خصوصی طور پر بڑی محت كرك ميرك الح ويزا عاصل كيا اوراس كى كاني ترينيذا و بعيج دى -اس طرح ترينيذا و کے پروگرام سے دودن کم کر کے ہم افتے کی مج پار بیڈوی روانہ ہوئے۔ یہ پیٹالیس منٹ كاسترتها ادربم ايئز يورث برأتز يقوايك جم غيراستقبال كيلية موجود تقار جونك الوارك شام کومیری دالهی طیقی اس لئے اس مختصر وقت میں اسلامک اکیڈی آف بار ہے ڈوں کی طرف ہان حضرات نے صرف دو پر وگرام رکھے تھے۔ ایک تو تضے کی شام کو یار ب ؤوں کے سب سے بوے کا نفرنس ہال میں عشاء کے بعد آیک سیمینار کا اہتمام کیا تھا جس کیلے ان حضرات نے پہلے سے اسلام کی معاشی ادر مالیاتی تعلیمات کاعنوان تجویز کرر کھا تخاراس سیمینار شد، بنیادی تقریر میری ای رکھی تنی کا دراس میں مقامی علاء کے علاوہ شہر ع مسلم اور فیرمسلم پروفیسر، وکلاء اور دوسرے شعبوں کے لوگ موجود تھے۔ دوسرا پروگرام الوار کی صبح اکیڈی کی طرف ہے یار بیڈون کے علماء کے ساتھ ایک مشاورتی مجلس کا رکھا

المنجي مريك الايسار المنظوتقر بيا وُيزية تلفظ جارى رى - هيجاريب بيلية إ تفاتو يهان دويزي معجدين تحيس اوراب ماشاء الله ان بين ايك اوريزي معجد كا اَصْافِي بوكيا ے۔مسلمانوں کی تعداد بھی ہوء کرتین ہزار کے قریب پینچ کئی ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ ہوں کہ بیال مسلمانوں نے بچوں کی تعلیم کا پردامضوط نقام بنایا ہوا ہے۔اس مرتبہ القلاح براتمری اسکول کے نام ہے ایک با قاعدہ اسکول بھی دیکھتے ہیں آیا جوعلاء کی گرانی ہیں کام

الواركا دن باريشون مل كذارنے كے بعد جم مغرب كے بعد برتش ايزورز ك طیارے ہے لندن کیلئے روانہ ہوئے اور پیرے ارشوال کی صبح فجر کے وقت لندن گیٹ وک ایر بورٹ برأترے۔ بیال ایک بے دو پیرتک قیام کرنا تھا۔ بیسٹر کے جناب مولا ناسلیم د حورات صاحب نے مجھ ہے بار بیڈوی بی میں فون پر فر مایا تھا کہ وہ آج کل کندن ہی ين بن ادريه چند تحضان كرساته كذار ليه جائي . ووايئز يورث يرموجود تقه اور ان کے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کا گھر گیٹ وک کے قریب ہی تھا۔ وہاں چھر تھئے آرام اور مولانا ہے پُر لطف ملاقات کے بعد دو پہر ڈیڑھ بچے امارات ایئز لائٹز ہے دی کیلئے روا گی ہوئی۔ رات ساڑھے یارو یجے دی اُٹر ااور وہ رات دین میں گذار کریلی الصباح کرا یجی روانہ ہوئے اور بتیں گھنٹوں کے سفر کے بعد کرا تی کے وقت سے بارو بجے کے قریب وطن والهی ہوئی اوراس طرح بورے تیس دن کے بعد بدطویل سفراللہ تعالی کے فضل وکرم ہے بعافيت يحيل كويهجا-

ولله الحمد اولاً و ا خراً

تاجكتان كاسفر

شوال ١٣٣٠ه

اكتر 2009ء

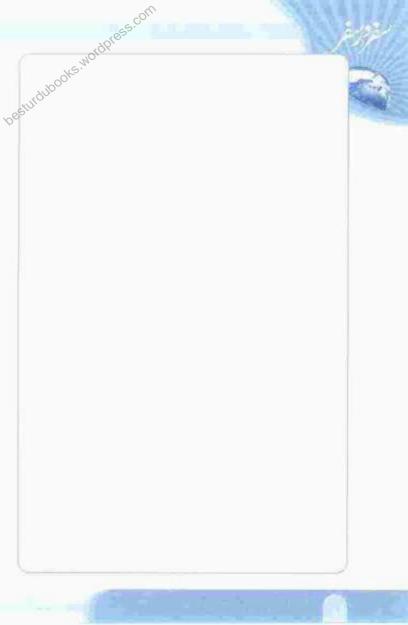

bestudidooks wordpress com

# تاجكتان كاسفر

شوال ١٩٣٠ه / اكتوبر2009ء

بسم الله الوحمن الوحيم

الحمدللة و كفي، وسلام على عباده الذين اصطفى، امايعد!

شوال و المسال المسلم ا

اور کر فیرستان کا سفر میں پہلے کر چکا ہول ﴿ کر فیرستان کا سفرنا مدشائع مجل ہو چکا

ordpress.com ے) کیکن تا جکستان کے سفر کا میہ پہلاموقع تھا اور چونکہ کرفیوستان اور دوئل کے سفر بیں میرے محتِ مکرم جناب جاوید ہزاروی صاحب میرے ساتھ بھے، اور وہ ان ریاستوں کابار بار سفر کر میلے میں اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح باخر میں اس لئے میں کے

ان ہے درخواست کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں اور وہ بھی یخوشی تیار ہو گئے۔

#### تا جکستان کا تعارف

سفرے حالات شروع کرنے سے پہلے تا جکستان کا ایک مخضر تعارف مناسب معلوم ہوتا ے۔ تا جکستان اس وقت ایک آزاور پاست ہے جس کی آبادی کی بھاری اکثریت مسلمان ہے۔ پہلین بزار دوسو پھاس مرفع میل میں پھیلی ہوئی بیدریاست زیاد و تر بہاڑی علاقوں پر مشتل ب،جس ميں يامير كوستانى سلطى رف بوش چوشياں بھى داخل يول مشرق میں اس کی سرحدیں چین ہے بعشرب اور شال میں از بکستان اور کر خیز ستان ہے اور جنوب میں افغانستان سے ملتی ہیں۔ ملک کا دارالحکومت دوشنیہ ہے اور دوسرابرداشر بخید ہے جہاں ے بہت ہے علماء اوراولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں اور مولانا روی کے بیخ حضرت خوادیکش تھریز کے مرشد بایا کمال الدین (رحمیم اللہ تعالی) بھی۔ (جن کو بعض تذکروں میں جندی اور بعض میں جُندی لکساجاتا ہے) عالیًا بیٹی گزرے ہیں۔ تا جکستان کی قومی اور سرکاری زبان قاری ب، لیکن روی غلیے کے بعداً ہے روی رحم الخط میں لکھا جاتا ہے۔

بيلك أس وسيع علاق كاليك حصدها بصعر في ما خذي مادراء النهركها جاتا ب-اس اصطلاح میں نبرے مراد دریائے جیمون ہے جے آئ کل دریائے آ مو کہتے ہیں۔اس دریا کے بار کاسارا علاقہ ماورا والتم کہلاتا تھااوراس میں از بکستان ، کرغیوستان اور تا جکستان کے تمام علاقے داخل عقے۔سلمانوں نے بیعلاقے دوسری صدی اجری میں عی فتح کر لئے تضاوريه يورا خطه جوآج كل كني رياستول مين بنا دوائب اسلامي ملك كالبك صوبه تضور بوتا تھا۔ آخری دور میں امارت بخارا میں جہاں از بکتان کے علاقے آتے تھے، وہاں تا جکستان کے قمام علاقے بھی اُسی کے زیرتلیں تھے۔ اٹھار ہویں صدی میں وریا سے جھون

ہ مجان کا سر کے جنوب مغربی علاقے جن میں ملخ کا علاقہ بطور خاص وافل ہے ، افعانستان کا حقاقہ بھی مے اور تا بک نسل کی ایک بوی آبادی وہاں موجود ہے۔ ۱۸۹۰ میں زار روس نے وسط الشيائي رياستون برقبندكرنا شروع كيا-امارت بخارا أيك عرص تك روى حملون كامقابله كرتى رئى ليكن بالآخر ١٨٦٨ء ش اس يورے علاقے كوروس نے استے قبضے ش لے لیا۔ ۱۹۷۱ء میں کمیونسٹ سوویت انتلاب آیا تواس نے ان سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ۱۹۲۱ء میں ووقعیتر ہر قبضہ کرانیا۔ بخارا کے ابراہیم بیک کی قیادت میں مسلمانول کی تحریک مزاحمت ۱۹۳۱ رنگ چلتی ربی الیکن آخر کارسوویت روس اس پورے علاقے پر اپنا افتدار قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا اور اُس نے تا بجستان کو اپنی بندرہ رياستون مين الك قرارد كرأ يويت ري يلك قرارديديا يسلمانون يرمظالم كا سلسلہ تو ژار روس کے وقت ہی ہے جاری تھا، لیکن سوویت یونین کے اقتدار بیس یہ مظالم اخبًا مُو ﷺ گئے ۔ سجدیں شم کردی گئیں، نماز پڑھناممنوع کردیا گیا، دیج تعلیم کا تو ذکری کیا ہے، قرآن کریم کے نیخے رکھنا بھی جرم قرار پایا۔ جن علاء نے مزاحت کی کوشش کی انہیں ائتیائی اذیت ناک موت کا سامنا کرنا برا اورمسلمانوں کے تقریباً چوہترسال ای آنیائش میں گذر ہے۔ لیکن آ فرین ہے بہاں کے مسلمانوں اور ابطور خاص علاء پر کہ انہوں نے ان مبرآ زما حالات بين بهمي وين كوبا قي ركف كيليج بيه مثال قربانيان وين- وه حيب حيب كر نمازیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے ، آ دھی رات گذرنے کے بعد جب ردی المکار خواب راحت كرمزے لےرب موتے تھے،ان كرتب فانول اور جرول ميں وين كى تعليم كاسلسله شروع موتااور يو پھو شخے ہے پہلے شم موجا تا تفا۔ اس كانتيجہ بيہ ہے كہ چوہشر سال تک ظلم وتشد د کی چکی میں استے رہنے کے یاد جو دانہوں نے اپنے دین وایمان کو محفوظ رکھا اور جب سوویت یونین کا اقتدار ٹو تا ، تو ان کی اکثریت اعدرے کچی اور یکی مسلمان ہوکرنگل\_سوویت یونین ہے آ زاوی کے بعد جب تا جکستان نے ایک آ زاور پاست کی شکل افتیار کی تؤیماں کے بعض پر جوش مسلمانوں نے پر کوشش کی کہ بدایک تھیٹھ اسلامی ریاست

ا جمان الاستراق المراق الميلية النبول في مسلم جدد جهد شروع كردى جس كى مالا إلى يوطك آزاد ہوئے کے بعد کی سال تک خانہ جمل کا شکاررہا۔ آخر کارٹا جکستان کے موجود وصد را کا بیلی عبدالرهن برمراققدارة ع توانبول في مصالحت كى ياليسى القياركرني جاي مسلح جدوجيد

كة الدعبدالله نوري تقدران كونجي بداحساس واكداس خانه جنكي كقصانات زياده بين، اورانیں اپنی جدوجہد کا طریقہ بدلنا جائے ، اس لئے وہ بھی سلم پر آ مادہ ہو گھے اور اس طرح وونون گروہوں میں اس بات برسلے ہوئی کہ عبداللہ نوری کی جماعت کوحزب اسلامی نام ے سیاست میں حصہ لینے کا حق ہوگا۔ چنانچہ جو حفرات سلح جدوجهد کررہے تھے انہوں نے بدائن جہوری طریقے پر کام کرنا شروع کردیا، اور اب وہ یار ایمن کی رکنیت کے ذریعے اسپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر دہے ہیں۔شروع میں ان کو یاد لیت میں مؤثر فمائندگی حاصل بھی، لیکن نامعلوم اسباب کے تحت ان کی نمائندگی تعلق جلی تی اور اب يارلين عين الن كى تشتيل تحورى عى ي بي اليكن الى كا تتيجديد ب كد تكومت كى باليديول پرتقنید کی فی الجلد آزادی ہے ، اور اس کا پچھے نہ چھے اثر غاہر ہوجاتا ہے، لیکن ووسری طرف

حكومت كويد خطره لكار بتاب كدوين طاقتين كجراب أسلط كوني مسئله بيدا زكروي رجنانيد ابھی تک پرائیوٹ مدرسوں کی اجازت نہیں ہے۔معجدیں اگر چیکل گئی ہیں،لیکن ان میں دینی کام بہت مختفر بیانے پر بی کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ملک کی مجموعی صورتحال روی اقتداد کے مقالمے میں پکھ بہتر ضرور ہے ،لیکن ان پابند یوں کی وجہ سے دینی کام کرنے والول كيلية كافى مشكلات جي - حالات كاس يس منظر من حكومت كى طرف عدام اعظم المام ابوصيف ومشالله عليك بارب مين الك عالمي اجتماع منعقد كرت كويهال كردين

حلقول نے حکومت ے اختلاف کے باوجو نغیمت سمجھا، اورای لئے مجھ سے بیفر ماکش کی

سی که بین ای بین شرکت ضرور کروں۔ دوشنے تک کاسفر

چنانچے جمعة اكتوبر ٩٠٠٩ م كى شام جم كرا چى سے اسلام آباد كيلين رواند بوت اور وہاں

۴ مین کامل سے دات ایک بیج کر فیز ستان ایئر لائٹز کے طیارے یٹس موار ہوئے۔ طیارے ہی کھی کھیے معلوم ہوا کہ پاکستان سے اسلام آباد کی اسلامی بو نیورٹی کے متعدد اساتذہ اور پنجاب بو نیورٹی کے فاری کے شعبہ کے کچھے اسا تذو بھی کا ففرنس میں مدعو ہیں ، اور میڈیا کے کچھ نمائندوں کو بھی وعوت دی گئی ہے اور اس طرح آنیس افراد اس طیارے ہیں سفر کردے جن ۔ تقریباً ڈھائی محقے کی برواز کے بعدرات کے وکھلے پہر ہم کرغیر ستان کے دارالکومت بقلیک کے ہوائی اڈے پر اُترے، یہاں ہمیں یا نچ محفظہ ایک دوسرے طیارے کا انتظار کرنا تھا جوہمیں تا جکستان کے دارالکومت دوھنے لے جائے۔اگر چدرات کا پچھاا پہر تھا،لیکن بقلیک میں ہمارے احباب کی آیک جماعت ہوائی اؤے پر ہمارے استقبال کیلئے دصرف موجودتھی، بلکہ انہوں نے مارے لئے وی آئی فی لاؤ فی کا بھی انظام کررکھا تھا۔ ان حفرات میں سے جناب الحاج محد مخارصا حب، جارے دارالعلوم کے قارع التصیل عالم مولا نامحر علی کر غیزی اور کر خیز ستان کے نائب مفتی بطور خاص قابل ذکر جیں۔ بھلیک کے ان احباب سے تمن سال بعد ما قات موری تھی۔اس لئے دریتک ان حضرات سے الفظر رى، چركچودىركىلى انبول نے مارے آوام كا انتظام بحى كيا، يبال تك كر طلوع الجرك بعد ہوائی اڈے کی محد میں نماز اوا کی ۔ تماز کے بعدان حضرات نے یُرتکلف ناشتے کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا،جس ہے لطف اندوز ہونے کے بعد جہاز کی روانگی کا وقت ہوگیا اور ہم آ تھ بچ مج تا مکتان ایر لائٹز کے طیارے ٹی سوار ہوگئے۔ یہ چونا طیارہ تھاجس نے تا كِسَنان كردارالحكومت دوهيني فكيني ش آخرياً تمن كلف لئد

اس فضائی سفر کا زیادہ تر حصہ یامیر کے طویل وعریض کو ہستانی سلسلے پر برواز کرتے موے مطے ہوا۔ جہاز کی بلندی چونکہ زیادہ تیس تھی، اس کئے یامیر کی برف سے وعلی ہوئی چوٹیوں اوران کی وادیوں کے چچ وقم کا نظارہ بڑاولفریب تھا۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کیلیے یانی کا پیفقیم الشان ذخیروان پہاڑوں کوقدرتی فریزر بنا کران کی چوٹیول پر جمع کردیا ہے جہاں ہے وہ حسب ضرورت پکھل پکھل کر دریاؤں کی فنکس اعتبار کرتا ہے اورانسان کی

۲۶۲۰ و ۱۹۵۵ و ۲۶۶۰ و ۱۹۵۶ و میرالی کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ کی فیصر دلائی ہے:

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلَرِ فَأَسُكُنَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ. (المؤمنون-٢٢)

"اورہم نے آسان سے تھیک اندازے کے مطابق یانی اُٹارا، پھر إساز من من خبراديا-"

اس آیت کے تحت راقم الحروف نے تو تینج القرآن میں کلھاہے:

''العِنی آگر آسان سے بانی برسا کر حمہیں و مدداری دی جاتی کہتم خود اس کا ذخیرہ کروتو پرتہارے بس میں تبین تفاہ ہم نے بیدیا فی پہاڑوں یر برسا کرائے برف کی شکل بیں جمادیا، جورفتہ رفتہ پکھل پکھل کر دریاؤں کی شکل اعتبار کرتا ہے اور اُس کی چڑیں زمین مجر میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں،جن سے کویں بنتے ہیں اور اس طرح زمین کی تہد میں وہ یانی محفوظ رہتا ہے۔''

یا میر کے کو ستانی علاقے سے گذر کر کچھ میدانی علاقے بھی آئے و بیال تک کہ جہاز دوهنیے کے بین الاقوامی ہوائی اؤے پراُنز عمیا۔ کانفرنس کے پنتظمین نے جہاز کی سیر حیوں پر بی استقبال کیا اور وی آئی بی لاؤنج میں لے گئے جہال حکومت کے اعلیٰ افسران موجود تحدتا جكستان عن ياكستان كے سفير جناب خالد عمان قيصر صاحب في بھي اين متعدد افسران کے ساتھ جمارا خیرمقدم کیا اور تا جکستان کے بارے بیں مفیدمعلومات مبیا کیں۔ ہمارے دارالعلوم کے فارغ انتصیل عالم مولا نا حکت اللہ صاحب بھی کچھے دیر کیلئے لا وُرخح یں آئے ، اور انہوں نے بتایا کہ باہر علماء اور معززین شہر کا ایک بردا مجمع ملتھرے۔رسی كارروائيون ك بعد جب بم بابر فطرتو واقعة استقبال كرف والول كى أيك بدى تعداد قطار بنائے کھڑی تھی۔ان میں ہمارے دارالعلوم اور یا کستان کے دوسرے مدارس کے فضلاء بھی تھاوردوس محت رکھنے والے بھی ۔ تقریباً ایک صدی کے بعد شایدید پہلاموقع تھا

: جنون کامر که برمغیرے علم دین سے نسبت رکنے والا کوئی فخص تا جکستان آیا تھا، اس کئے ان دعفر انتصا میں سے بعض کی آ کھوں میں صرت کے آ نسوصاف دیکھے جاسکتے تھے۔ان حضرات سے تغییلی ملاقات کا نہ کوئی موقع ملاتھااور ندمیز بانوں کی طرف سے کئے ہوئے اتھا مات اس کی اجازت دیتے تھے،اس لئے ان حضرات سے صرف مختصر سلام ودعااور مصافح بربی ا كتفاكرنام اراده يكي قعاكه قيام كدوران كوئي وقت الياركها جائے گاجس ميں ان سے تفصيلي ملا قات اور تفتكو ۽ و سکے ..

قیام کا انتظام اُوستا ہوگل میں تھا۔ قیام کا وہنتی کر منتظمین نے بتایا کہ ظہرے بعد مہمانوں کو پہاں کے ایک تاریخی قلعے (حصار ) میں لے جانے کا پروگرام ہے۔ لیکن سفر کی محکن اتنی عَالبِ بَقِي كَدان ہے معذرت كر كے ہم نے چھے دريآ رام كيا۔عصر كے بعدية جاا كہ ہولُ ے باہر ملنے والوں کی ایک جماعت پنتظر ہے۔ جو ہوٹل کے سیکورٹی کے انتظامات کی وجہ ے اندر نبیل آیار ہی ہے۔معلوم ہوا کہ ہوگل کے قریب ہی آیک گلی میں شہر کی سب ہے بدی جامع مجدے۔ ہم نے ارادہ کیا کران حضرات سے اس مجد میں ملاقات کی جائے اورانیس یہ پیغام بھی بجھوادیا کہ وہ سجد میں تشریف لے جائیں یھوڑی دیرے بعد ہم ہوگ ے باہر فظے۔ بولی جس سوک پر واقع تھا، وہ شرکی سب سے زیادہ خوبصورت اور باروفق سرم کے تقی ، جس کے دونوں طرف جنار کے او نچے او نچے درختوں نے اس کے حسن کو دوبالا كرركها تفاموس ميں يوى خوظكوار ختكي تقى اور بم اس ميں چہل قدى كالطف ليت ہو ي مجد كى طرف رواند بوئ\_ جب مجد كے موڑ ير بينے تو لوگوں كا ايك انبوه سامنے تماءان سے فردافردا مصافحه ہوا۔ان میں ہے کچھاتو ہمارے فضلاء بھی تھے اور کچھوہ لوگ تھے جو کمایوں یا انٹرنیٹ کے ذریعے مجھ سے متعارف تھے اور پچھ مرف پاکتان ہے آئے ہوئے ایک طالب علم سے ملتے کے شوق میں آ سے تھے۔

منجد کے باہر ایک محارت میں تا جکستان کا واحد ویٹی عدر ہے جوسر کاری انتظام میں چل رہا ہے۔ جوریاشیں روس کے زیرا نظام رہی ہیں ،ان میں سوویت یونین کے اقتدار

۶۶۵۲۱ مین اکثر مساجد اور مداری کوتو عشم می کردیا گیا تھا، لیکن برر ایست میں انہوں نے ایک ادارہ"مفتیات" کے نام سے باقی رکھا تھاجس کی حیثیت پکھ وزارت فہ جی اُم ور ے لمتی جلتی تھی، اس کے سریراہ کو مفتی کہتے تھے اور اس کا کام فتوے دیے ہے زیادہ نہ آبی أمور كا انتظام ہوتا تھا، اور اس كے زيرتگراني تھوڑى بہت دين تعليم بھى ہوجاتى تقى \_ يجي

اتظام اب ریاستوں کے آزاد ہوجائے کے بعد بھی قائم ہے اور بیدرسے بھی ای نوعیت کا ہے جس میں تعلیم تو واجی ک ہے لیکن مساجد کا انتظام وغیرہ اس کے سرو ہے اور جو اساتذہ اس میں مقرر ہوجاتے ہیں ان کواہے طور پرونے کا م کرنے کی نسبتاً آزادی بھی میسر آجاتی

لوگوں سے مضم ملاتے جب بم مجد کے قریب پہنے تو دہاں سے او ان مغرب کی وقش آ واز بلند ہور ہی تھی۔ یہ بڑی عالی شان قلعہ نما مسجد تھی جس کے بلند مینار اور منتش تقبیر سے اس كالشكوه ظاہر جور ما تفا۔اے دو طفیہ کے مشہور صوفی برزگ حضرت شیخ بعقوب چرخی رحت الله عليه كے نام بر جامع مسجد يعقوب چرخي كہاجاتا ہے۔ان كا مزارتو كہيں اور ہے ليكن مسجد کوان کے نام ے موسوم کیا گیا ہے۔ مجد کے امام ای مفتیات کے ادارے کے ایک صاحب ہیں جوعرتی اولنے برنی الحلة قادر تھے، وہ بدی محبت سے طے، اور محد ك خصوصیات سے آگاہ کیا۔ نماز مغرب کے بعد لوگ ختفر سے کروبال کوئی افست ہوجائے، کیکن کانفرنس کے نتھیین نے کہا کہ مہمانوں کو کہیں اور لے جائے کا ہر وگرام طے ہے، اس لئے اس بار بھی ان حضرات ہے رخصت میان گئی ، کا ففرنس کے مہمانوں کے اعزاز میں الك ريسورن من عشائر كاابتهام تعاه جي يبال" عائد" كيتم بيل ررات كا كهانا -197079

ا گلا دن اتوار تھا اور کا فٹرنس پیزے دن شروع ہوئی تھی ،اس لئے جارا خیال پیتھا کہ بیہ ايك ون فرصت كالبطي كا تواس مين اسيخة المجلستاني دوستون مصفصل ملاقات اور الفتكو بحي موسّعے گی، ان کے مسائل مجھ کر کوئی مدو پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے گی اور پیاں کے

ordpiess.com خاص مقامات برحاضری بھی ہوجائے گی الیکن مشیت کو کچھاور ہی منظور تھا۔ اُسی راتُ یج میرے گردے میں درد شروع ہو گیا جوج ہوتے ہوتے شدت اختیار کر کیا انتظمین کی طرف ے ڈاکٹر نے انجکشن دیا بگر در دموقوف نہ ہوا تو وہ مجھے ہیںتال لے گئے اور الوار کا بورادن اور پیرکا بھی ایک بزاحصہ جھے ہیں تال میں دہنا بڑا۔ اس موقع پر کا نفرنس کے متقلمین نے جس محیت بلکن اورحسن انتظام کا ثبوت دیا اُسے بھلایا نبیس حاسکتا۔ ٹائب وز برصحت بذات خودسیتال کے کر گئے ، سیتال کے ڈائز بکٹرنے اتوار کی چھٹی کے باوجود جن سیئٹر ڈاکٹروں کی ضرورت بھی، انہیں بلاکرعلاج کیا۔میرے لئے ایک صاف سخرا کمر وخضوص گیاه اور میرے ساتھیوں مولانا حکمت اللہ صاحب اور مولانا فرخ صاحب کیلئے بھی الگ کمرے میں رات و ہیں گزارنے کا اہتمام کیا۔ انحد نشد! چند تھنٹوں کے بعد درد موقوف ہوا، ليكن مسلس طبق محراني كااجتمام موتاربا- بأكستان كي مفير جناب خالد حثان صاحب عميادت کیلے تشریف لائے ،اور تین دن تک میرا پر بیزی کھانا ان کے گھرے آتار ہا۔اتوار کے دن میرے رفتی سفر جناب جاوید بڑاروی صاحب کے علاوہ تا جکستان کے مولانا سرور صاحب كودًا كثرول في مير عالم تعدر بين كي اجازت دى مولانام ورصاحب بجوع صد بھارے دارالعلوم میں بھی ہڑھے ہیں۔لیکن جامعہ فاروقیے سے فارغ التحصیل ہوئے۔وہ دوہنے سے کافی فاصلے براکیک شہر میں مقیم ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کدوہ مشہور محدث، امام بخاری اور امام تر ندی وغیرہ کے استاذ حضرت محمد بن بشار (رحمتہ اللہ علیم ) کاشپر ہے اور ای میں اِن کا مزار واقع ہے۔ جب جمعیم پیٹال لے جایا جار ہاتھا تو وہ اً می وقت ہوگ میں جھے سے ملتے آئے ہوئے تھے،اس لئے ہیں تال میں بھی ساتھ درہے،اور یدی محبت اور بھے واری سے تھارواری کرتے رہے۔ بسیتال سے باہر سارے دن عمیاوت کرنے والوں کا بچوم رہا۔ میں اور میرے رفقاء حیران تھے کہ اتنی بوی تعداد میں لوگوں کوکس طرح ہمارے بہاں ہونے کی اطلاع ہوگئ ہے جبکہ آنے والوں میں پجولوگ سینتکروں をよるとうとう 1 1 mg

۴ مجمعان کامن اگرچے سفر کے دوران دیار فیر میں جہاں میر انہلی بار جانا ہوا تھا، ایسی بیاری پیزی تکلیف رہ ہوتی ہے، لیکن اللہ جارک وتعالی نے اس تکلیف کے ازالے کے اسے اس کیر پیدا فرمائے کہ وطن سے دور ہونے کا احساس بھی نہ ہوسکا۔اگلے دن کا نفرنس شروع ہوئی تھی، اور اس کے افتتاتی اجاباس میں میری تقریر یھی طے تقی، لیکن ایک اعلیٰ اضرمہمان واری صدر مملکت کی طرف سے عیادت کیلئے آئے ،اورانہوں نے صدر کا پیغام بدی تجایا کہ آ ہے گ صحت مقدم ہے،اس لئے آپ کوئی ہو جہ نہ رکھیں اور کل اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو،اور ڈ اکثر صاحبان معائد کے بعد اجازت ویں تو آپ جب جاہیں کا نفرنس میں آجا کیں اور ول عاب تو کھ بات مجى كرليس، ورند آرام بى كريں۔ چنانچدا گلے دن دوپېرتك ۋاكثر صاحبان نے مختلف معائنوں کے بعد مجھے اسپتال ہے جانے کی اجازت دی الیمن ہوگر پہنچ كربهى طبيعت كمزوررى، اوريس افتتاحى اجلال عن شريك ند يوسكا ـ البنة مرا يك الگ گاڑی ادر رہنما کا انتظام کردیا گیا تھا اس لئے شام کے وقت تھوڑی دیر کیلیے تھن حاضری دیدی۔

امام اعظم رحمته الله عليه كانفرلس

كَانفرنس أيك بزے برشوكت قصر ميں بورى تقى اوراس ميں جاكرا نداز و بواكد كتنے بڑے پانے برساری دنیا سے لوگ بھٹ کے گئے جیں۔ اگر چدایک ایک ملک سے کی گئی لوگ بلائے محتے تھے، لیکن شاید اس لئے کہ تاجکتان میں اس نوعیت کی کانفرنس کا پہلا تجربے ا اس میں مشاہیر اور ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی جوامام اعظم ابو عنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کوئی خصوصیت رکھتے ہوں۔ مشاہیر میں شیخ الاز ہر، مجمع القلد الاسلامی کے امین عام ڈاکٹر عبدالسلام عبادى اورايران سيمولانا عبدالحميد صاحب اورمولانا محراسحاق صاحب قابل

ا گلے وان بھی کافولس جاری تھی، اور منتظمین نے کہا کہ تھوڑی ویر کیلئے وہاں سطے جائيں، ہم اس بات کا انتظام کرویں گے کہ جوٹھی آ پینچیں ، آپ کی تقریر کا اعلان کردیا

ا مجنان کاسر جائے اور آپ کوان تھارنہ کرتا پڑے۔ چتا مجرابیاتی جوااور میں نے عربی میں امام اعظم ارتحاق الله عليدى فقد كے اخبازات كے موضوع برمخصر تقريرى جس كا خلاصه بيتھا كدفقة حقى كو يبلا ا تبیاز توبیدهاصل ہے کدو وفقهاء کرام کی ایک بوی جماعت کی مشاورت سے تیار ہواہے،اور شایدامام ابوطنیفدرمت الله علید پہلے وہ بزرگ میں جنبول نے فقیمی مسائل میں باہمی مشاورت کا یا قاعد دامتمام فربایا۔ دوسراامتیاز بیہ کے بیاروں فقہی نذاہب میں نقد خفی ہی دو ند ہب ہے جوایک طویل مدت تک عالم اسلام کے اکثر خطوں میں سرکاری اور عدائتی ند ہب ین کرنافذ رہا۔ اس لئے اُس کاعمل کی دنیا میں جتنا تجربہ ہوا، کسی اور ندہب کانبیں ہوا۔ تیسرے اُس میں مین الاقوای معاملات پرجتنی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ امام محمد رحمته الله عليه كي السير الكبيرادرامام مزهى رحمته الله عليه كي شرح السير الكبيرية أس كااعمازه ہوسکتا ہے کل کی کا نفرنس میں بعض شرکاء نے حقی فقہاء کے اصحاب الرأی میں سے ہونے کی بہ تشریح کی تھی کہ وہ مصلحت وقت کی بنیاد برنصوص کی تشریح اپنی رائے سے کرتے تخے۔ میں نے اس کی مفصل تر دید کرتے ہوئے بتایا کہ ''راُی'' کا لفظ اُس دور میں ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر استعال ہوتا تھا، اور جن حضرات نے اپنا خصوص مصفلہ حفظ حدیث کے بجائے فقہی مسائل کے اشتراط کو بنایا ہوتھا تھا، ان کو''اسحاب الراک'' کہا جا تا تھا۔ چنا نیجے شروع میں بدلفظ مالکی فقہاء کے لئے استعمال ہوا، جبیبا کدامام ابن عبدالبررحة الله عليه كي كتاب "الاستدكار لما تضميه الموطأ من معاني الرأى والآخار" كي نام عي ظاهر ووتا ہے۔ البتہ بعد میں چونکہ فقہ کوخصوصی مشغلہ بنائے میں فقہاء کوفہ اور بالخصوص فقہاء حنفیہ نمايان رب،اس لئے بدلقب ان كيلية زياده استعال جوا-اس كابيرمطلب برگرنيس ب انبوں نے اپنی ذاتی رائے کونصوص پرتر جیج دی، بانصوص کی تشریح مسلم أصولوں کے بجائے محض ابنی مسلحت پینداندرائے سے کی۔ آخر میں میں نے اس پہلو بر زور دیا کدامام صاحب وحمته الله عليدك بارب يش بدكافونس منعقد كرنے يرتا مجلستان مباركباد كا ضرود مستحق ہے، لیکن امام اعظم کے ساتھ عقیدت ومحبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے

CIPILING WOODS SECON اسلامی قوانین کو مدون کرنے کا چوعظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اُس ۔ قانون سازی میں استفاد وکرے اوراً ہے اپنے آوانین کی بنیاد بنائے۔

ن سازی میں استفاد وکرے اور اُسے اپنے آو انین کی بنیاد بنائے۔ حقیقت سے کہ امام الوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات طعیب اور ان کے فقی مقام پر ہائے۔ كرك ايك على اورْتَظرياتي لطف تولياجاسكاب بيكن على زندگى مين أس عائده أشاف کیلئے اس قتم کی کا نفرنسوں کی نہیں ،عزم واراد و کی مشرورت ہے،جس کا جارے پیشتر مسلمان ملوں میں فقدان نظر آتا ہے۔ تا جکستان کے فیرسرکاری علقہ اس حقیقت کو محسوس کررہ تضاوران کی طرف سے کا نفرنس کے مقاصد کے بازے میں مختلف یا تلمی کھی جاری تھیں، کیکن بربال کے حالات کے اپس منظر میں وہ تنہااس بات کو بی غنیمت مجھورہ بے تھے کہ حکومت نے ایک عظیم ویل فخصیت کی طرف زخ کیا ہے تو شاید بیآ کنده دین کے حوالے سے ملک کی پالیسیول میں کسی بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ کا نفرنس کی افتتا تی مجلس میں صدر مملکت نے جوتقریر کی ،اس ہے بھی فی الجلماس خیال کی کسی فقدرتا ئید ہوتی تھی ، کیونکہ انہوں نے ا بن تقرير من كها تفاك ماد علك كاخير توحيد ك كلم يرأ فعاع اورجهان تم يوعا بيت ہیں کہ جاراملک مادی ترتی کرے، وہاں ہم بیجی چاہیے ہیں کہ جاری روحانی اورایمانی اقدار بوری طرح سلامت رہیں۔خدا کرے کدان حضرات کا بیر ٹیک گمان درست ثابت -35

# ووهني

یں اپنی تقریر کرکے کانفرنس سے جلا آیا، اور چونکہ گذشتہ رات مجھے دوبارہ درد کا حساس ہوا تھا، اس کئے تقریر کے بعد ایک مرحبہ پھر ہیتال میں معائد کیلئے گیا جس کا ، تتجد الحمد لله بحثيث مجموعی الممينان بخش عی تصار واپسی میں ساتھيوں نے کہا کر دوشنے ش<sub>ير</sub> کاایک طائزانہ دورہ کرلیا جائے، چنا نچہ انہوں نے شہر کے خاص خاص مقامات گاڑی ہی ے دکھا کے داور پھرشر کے وسط ش ایک پہاڑ کی چوٹی ہے لے گئے جہاں سے اور سے شرکا نظاره كياجاسكنا تفابه

عان کاسفر دو شینے شیر کا ذکر قدیم کتابوں میں نہیں ملتا۔ سوویت یونین کے عہد افتدار میں اُنگین اسالن آباد كباجاتا تفاء اوربيش روسيول نے تين مخلف آباد يول كوملاكر بنايا تفاء ان ش ے ایک آبادی دوعشے اس لئے کہلاتی تھی کہ وہاں پیر کے دن بازار لگا کرتا تھا۔ جب ملک روس ہے آزاد ہوا تو اس کا نام دوبار و دوشیے رکھ دیا گیا۔ لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ بیشر أس علاق من واقع ب محدقديم كتابون ش چفانيان يا صفانيان كها كياب، اورجهان کے بہت ہے علاء صاغانی کی نسبت ہے مشہور ہیں۔ اس خیال کی وجد یہ ہے کہ دوھلے ہی یں بھٹے بیقوب چرخی رحمتہ انشد علیہ کا مزار ہے اور ان کے حالات میں بید تذکورہے کہ وہ چفانیال میں مقیم تھے۔اب میں نے تا جکستان کے متعدد صفرات سے او چھا تو چفانیال كے نام ہے كوئى شير يابستى أنبيس معلوم نيس تقى ، قديم كتابوں ميں چھاتياں كا بوتعارف كرايا سراے، اُس سے بھی گمان بھی گزرتا ہے کہ بہتی ان تمن بستیوں میں سے ایک ہوگی جنهين ملاكردو هيني شهرة بادكيا حمياب-والله سبحان اعلم-أكربيه بات ورست بيتوبي علاقد كمي وقت بزئے عظیم علماء کامر کزر ہاہوگا۔

### در ہائے ورزوب

دوشلے شہر یہال کے مشہور دریا ورزوب کے دونوں طرف آباد ہے۔شہرے باہر پہاڑیوں کا ایک دوروبی سلسلہ ہے جس کے درمیان بیدریا ای طرح بہتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں دریائے سوات یا دریائے کتبار بہتا ہے۔ شہرے تقریباً تمیں کلوئیٹر کے فاصلے برانجی پہاڑیوں اور دریا کے درمیان ایک تفریجی مقام ہے جہاں صدرمملکت نے بین دریا کے او براینا ایک محل بنایا ہوا ہے۔ آج کا نفرنس کے مندو بین کو اس کل میں ظہرانہ ویا گیا تھا۔ اگر چد طبیعت کی کم وری کی وید سے شروع میں وہاں جانے کی ہمت ثین ہور ہی تھی، کین ساتھیوں نے کہا کہ وہاں جائے ہے اُمیدے کے فرحت حاصل ہوگی ، اس لئے ہم اس میں شرکت کیلئے روانہ ہو گئے۔شہرے نکل کرسارا راستہ دونوں طرف بیاڑوں اور ع میں بہتے ہوئے دریا کے خوبصورت مناظر برمشنل تھا ادر کہیں کہیں چیوٹی جیوٹی بستیاں بھی

rdpress.com آ جاتی تغییں۔منزل مقصود پر پہنچے تو واقعتا وہ بڑا فرحت آ فریں علاقہ تھا، چھے تچھے ہمارے سوات کے علاقے میں بحرین کے مشاہد آس پر بیصدارتی محل اس تفریحی مقام کھھول میں بنین دریا کے اوپر منایا کیا ہے اور اس کے اطراف میں توبصورت باعات ہیں جن میں ج میوہ دار درخت اور پھولون کے بود بوئے قریعے ہے لگائے گئے ہیں۔عام حالات میں واقتی بینوبصورت مقامات دل و د ماغ کی تازگی کا سبب بنتے ہیں،کیکن بیاری کی وجہ ہے مجھے کمز ور کی بہت زیادہ محسول ہور ہی گئی ،اور بخت جتم کی دواؤں نے ایسا لگتا تھا کہ دل ود ماغ كوماؤف كرركها ب-اس ليُخ طبيعت ال مناظر بالطف لينے كے بجائے اس فكر ميں راي كدكب جلداز جلد يهال عدوالي جاكرة رام كياجائ يمي في كمات كن نہ کلی ہے وجد نظر تھی، نہ کنول کے پھول میں نازگی

فقط ایک ول کی فلکتگی، سب نشاط بہار ہے

حقیقت بیہ ہے کدانلہ جارک وتعالی نے ہرآن ہم پراپی بیشار نعتوں کی جو یارش کی ہوئی ہے، ان جن دل کی قلفتی ایک قعت ہے جو خالص اللہ جارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور أے بذی سے بدی دولت خرج کر کے بھی خریدانہیں جاسکا۔ اکثر اوقات بیفوت ہمیں مفت حاصل رہتی ہے، مگرون رات اس سے نبال ہونے کے باوجود ہم اس کا فشکر تو کیا اوا کرتے، ا کثر اُس کے احساس واعتراف ہے بھی غافل رہتے ہیں اور جب بھی وورخصت ہوجاتی ہے تو پت چاتا ہے کہ دوکیمی بری فعرت تھی ،اورأس وقت بھی شکر کے بجائے اکثر ناشکری کے کلمات زبان ہے فکل جاتے ہیں۔ اگرانسان حاصل شدہ نعتوں پرانٹد تعالی کاشکراوا کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تبارک و تعالی ہے اُس کا تعلق مضبوط ہو، اور اس کی دنیا اور آخرت سنورجائ

ظبرائے ے واپس آئے کے بعد عصر پڑھ کرہم نے پکھ دیرآ رام کیا،اس دوران تقریباً الِك تحظ بحظ مجمع كبرى غينداً كني، بس في جهم وجان كويبراب كرويا ـ اندازه مواكه نيند بعي كتني يرى فعت ب قران كريم كي آيت ياد آكي:

is Nordpress.com

ۇ جَعَلْنَا ئۇمَكُمُ شَبَاتاً. (النبام، ٩:٧٨) "اورتىمارى نىندۇھتىن دوركر ئے كاسب، تم ئے بنايا-"

اور مہاری میدوستن دور کرنے کا سب ہم نے بنایا۔ مقرب کی آخرب کی مادر سوچا کہ دو طفیہ بیس تیام کا مقرب کی نماز پڑھ کر طبیعت بوی حد تک بحال ہو پکی تھی ،اور سوچا کہ دو طفیہ بیس تیام کا بس ایک دن اور باتی ہے جس کا تقم پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اس کئے بعد مغرب کے اس موت سے حضرت شخط بعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کی سو مشربی حاضری دینے اور اُن کے مزار پر سلام عوض کرنے کا فائد کہ اُٹھی بیا جائے یہ موال نا حکمت اللہ اور موالا نافرخ صاحبان دوون سے ہم وقل ہم دفت بمارے ساتھ متھے ، ان کی رہنمائی بیس ہم ہوگل ہم دونت ہے دوانہ ہوئے بیس مزل تک بی گئے گئے ۔ وہاں چاکر و یکھا کہ ہمارے وہاں آئے کی خبر یا کر چھا کہ ہمارے وہاں آئے کی خبر یا کر چھا کہ ہمارے وہاں آئے کی خبر یا کر چھا کہ ہمارے وہاں آئے کی خبر یا کر چھا در ساتھی بھی پہنچے ہوئے تھے۔

شيخ يعقوب جرخى رحمته الله عليه كي متجد ميس

حضرت فیخ بینقوب چرخی رحت الله علیه اصلاً خرنی کے قریب ایک بہتی چرخ کی طرف منسوب ہیں۔ وہ نتیجندی سلسلے کے بائی حضرت خواجہ بہاؤالدین نتیجندرحت الله علیہ منسوب ہیں۔ وہ نتیجندی سلسلے کے بائی حضرت خواجہ بہاؤالدین نتیجندرحت الله علی محاورحت الله علیہ کے سروکردیا تھا۔ جو چھانیاں بیں متیم سے ، اس لئے وہ بھی یہاں آ کرمتیم ہوگئے سے ۔ اور انہی کے اصحاب بیں شار ہوئے۔ وہ صوفیاء کرام بیں بلند مرتبہ کے حامل سے ۔ حضرت خواجہ الله علیہ ان کے خلیفہ سے ، جن سے نتیجندی سلسلے کی ایک مستقل شاخ چلی ہے۔ حضرت مواد ناعبد الرحن جای رحمت الله علیہ نے اپنی کتاب تھی ۔ مستقل شاخ چلی ہے۔ حضرت مواد ناعبد الرحن جای رحمت الله علیہ نے نسمات القدی بین ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بیان ان کے مزارکے پاس ایک معجد ہے جس سے تھی کے ورون طرف پھی اس حمل کی ایک بیان ان کے مزارکے پاس ایک معجد ہے جس سے تھی کے چارون طرف پھی اس حمل کی ایک میں چین ان کی دوست اللہ علیہ نے اور ون طرف پھی اس حمل کی ایک میں جین کے جارون طرف پھی اس حمل کی ایک میں جین کے جارون طرف پھی اس حمل کی دوست اللہ میں دیا ہوں کی دفت عرب رسی دی کے خوارون طرف پھی اس حمل کی دوست اللہ میں دوست کی دوست اللہ میں جین کے جارون طرف پھی اس حمل کی دوست اللہ میں جین کے جوارون طرف پھی دو کی دفت عرب رسی دی وی دوست کی دوست کی دورتی دفت عرب رسی دی دوست کی دورتی دفت عرب رسی دی دوست کی دوست کی دوست کی دورتی دفت عرب رسی دوست کی دورتی دفت عرب رسی دیں دوست کی دورتی دفت عرب رسی دی دورتی دفت عرب رسی دوست کی دورتی دفت عرب رسی دوست کی دورتی دوست کی دوست کی دورتی دوست کی دورتی دوست کی دورتی دوست کی دورتی دوست کی دورتی دوست کی دوست

پر معدی مشرقی ست میں ان کا مزار واقع ہے۔ان کوسلام عرض کرنے اور ایسال

الواب كى توفيق مولى \_

oks.wordpress.com ایران سے دارالعلوم زامدان محمجتم موانا عبدالحمیدصاحب بھی کانفرنس میں گارت كيلية آئي موع تضررات كوفت وولما قات كيلي تشريف في آع ما قات كي علاوہ ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ تا جکستان کے طلبہ کی اچھی خاصی تعداد جو ویشی علوم کی تحصیل کیلئے پاکستان یاام انی بلوچستان جاتی ہے اور پھریہاں آ کر و پی خدمات انجام دینا جاہتی ہے، ہم اینے قیام کے دوران ان کی مشکلات دور کرنے کیلئے کیا کر سکتے جیں۔ بعض طریقے سوے گئے اوران کے بارے میں حکومت تا جکستان کے ذمہ داروں اور باکتانی سفارت خانے سے بات کرنا طے ہوا۔ اول الذکر کی ذمد داری مولانا عبدالحمید صاحب نے لی، کیونکہ ابھی انہیں کئی دن تک بیماں رہنا تھا، اور ٹافی الذکر کے بارے میں ہم نے کوشش کا ارادہ کیا۔

اگلا دن بدھ تھااور ہم نے کا تفرنس کے پینظمین سے اجازت کی ہوئی تھی کہ دارالعلوم کراچی بایا کتان کے دوسرے دینی مدارس میں پڑھے ہوئے تا جکستانی طلبہے اب تک مِمِين تفصيلي ملاقات اور تفتلو كاموقع غيين ال سكاءاس لئے ہم ان كِنظم ہے بيث كرآت ان ے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ چتا ٹیے ایک تا جکستانی تاجر کے دفتر میں جوایک بڑے احاطے میں واقع تھا، اپنے ان ساتھیوں کو جمع کیا گیا تھا، وہاں یہ حضرات جمع ہوئے، ان کے حالات اورمسائل ہے فی الجملہ واقفیت ہوچکی تھی ،اس لئے جس نے ان ہے اس موضوع يربات كى كدموجوده حالات بين أنبين كس طرح كام كرنا عايئة مصورتمال يجهالي بن ہوئی ہے کدان «عفرات کوتا جکستان میں کوئی دیلی خدمت انجام دینے میں دوطر فد شکلات کاسامنا ہے۔ ایک طرف چونکہ یاکستان کے بارے میں ہاری غلامکت عملی کے بیتیے میں بیتا را عام کردیا میا ہے کہ بید دہشت گردوں کا ملک ہے، اس لئے یہاں سے بڑھ کرجائے والول کو حکومتی حلتوں میں شک وشبہ کی نظرے دیکھنا جاتا ہے۔ دوسرے اس ملک میں جو قديم طرز كے علا واڑ ورسوخ ركھتے ہيں وان كان كارنا مدتونا قائل الكارے كدانبول نے

تا تبعثان کاسفر مودیت یونین کے جبر واستبداد کے دوریش دین کی حفاظت کیلیے اپنی جانیس لڑادیں ، اوچ برطرح كى قربانيال ويكراسينه وين كومحفوظ ركعا اليكن التناع سصة تك علوم اسلامي كمراكز ے كفريخ كى بناويران من كھوا ليے ظريات اورا ليے طريق جارى ہو كے إلى جوقائل اسلاح میں۔ چوطلبد پی علوم ے آرات بوکر دہاں جاتے ہیں، وہ ان طریقوں مے مفق نہیں ہو یاتے تو بیدقد بم طرز کے علاء بھی انہیں شک وشید کی نظرے دیکھتے ہیں۔اس طرح ان حضرات کو دو ہری رکا دلوں کا سامنا ہے۔ تیسرے ابھی تک اس ملک میں وین تعلیم وتربیت کا کوئی ایدا انظام نیس ہے جس کے ذریعے بید حضرات یہاں دیٹی خد مات انجام و ہے کیس۔ میں نے ان سے میرگذارش کی کدہ وحکمت اور تدریج کے ساتھ الاحم فلا حم کے أصول بر کام کریں ،اینے لئے کوئی بھی معاشی مشغلہ افتیار کر کے مساجد کے ذریعے انفرادی د گوت اور تعلیم کا کام کرتے رہیں۔اس سلسلے میں وہاں کے حالات کے مطابق جومشورے مناسب معلوم ہوئے ، دیئے گئے۔ان حضرات نے بہت ہے فقبی سوالات لکھے ہوئے تھے، دیر تک ان کے جوابات کا سلسار ہا۔ مولانا معین الدین صاحب عرصہ پہلے وارالعلوم كا في عارغ التحصيل موكر كانتها نهول في جهد عام ترزي يوعي تلي الحديث وہ بیبال بوی مجھ داری سے کام کررہے ہیں۔ بدخوشی کی بات ہے کہ دوشنے میں ان توجوان علماء نے اقبیں ایٹا بڑا مانا ہوا ہے اور ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔اس مجلس کے بیتیج میں جو تقریباً دو محضے جاری رہی ،ان حصرات کی کافی تصفی ہوئی اور کئی روز منصل ملاقات ندبونے كاجواحساس چل رياتھاوہ دور ہوا۔

واپسی میں مولانامعین الدین صاحب کی معید میں بھی مختصر حاضری اور دعا ہو گی۔ اسکے بعد سفير بإكتان جناب خالد عثمان صاحب في اكتان سے آئے ہوئے وفد كے اعزاز میں ظہراندویا ہوا تھا۔ چنانچے تقریباً ایک بج ہم یا کتانی سفارت خانے میں بیچے۔ عام طور ے ہارے سفارت خانوں کے بارے ٹی سیتاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ملک کی کماھ نمائندگی كاجن اوائيس كرت يكن يبال كسفارت خاف كوجم في اس عام تاثر ع مخلف إلي

ہ جینان کاسر جتاب خالد مثمان صاحب ماشاء اللہ آیک فعال اور محبّ ولمن انسان جین، اِنہوں نے تا جکستان میں ملک کے مفاوات کا تحفظ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں،ان کی تفعیل بیان فرمائی۔ انہوں نے بیجی بتایا کہ بہاں پاکتانی مصنوعات کی کھیت سے برے روش امکانات بین، اور دواس ملک سے تجارت بڑھانے کیلئے کیا اقدامات کررہے ہیں۔ان ے تا جکستانی طلبہ کو ویزا جاری کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی۔انہوں نے اس کا طریق کار بتایا، اوریقین و بانی کی که ملک کے مفاد کو مذاظر رکھتے ہوئے وہ اس کی بوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ویزائے اجراء میں فیرضروری زحت نہ اٹھانی پڑے۔ میری بیاری کے دوران انہول نے جس محبت سے میراخیال رکھا ،اوران کی اہلیمحتر مدنے میرے لئے پر میزی کھانا مجھوانے کا جواہتمام کیا اُس پر میں نے ذاتی طور پران کا شکر بیادا کیا۔اللہ تارک وتعالی آنییں اس کی بہترین جزاد نیاوآ خرت میں عطاقر ما کیں ،اور ملک وملت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آمین

### بشكك مين

ا گلا دن بدره قفااور دس بیجه میج جهاری دانهی کا سفرشروع جونا قفا۔ چنا نیجه ہوئل میں اور اس کے بعد جوائی او بر الوداع کہنے والوں سے ملتے ملاتے ہم وس بیج كر فيوستان ایئر ویز کے طیارے بیں سوار ہو گئے ۔ تا جکستان اگر چے کر طیز ستان کے مقابلے بیں یا کستان ے زیادہ قریب ہے، چنانچہ اگر اسلام آبادے وو طلبے کیلئے کوئی براہ راست پرواز ہوتو پہ سفر شايد أيده محق ين بورا بوجائ ريكن يونك كوفى براوراست يرديز ميسرتين ب-اسك آ مدورفت دونوں میں پہلے گرغیز متان جانا ہزتا ہے، کچروہاں سےلوٹ کرآنا پڑتا ہے۔ پچر ار خیر ستان کے دارافکومت بھلیک کیلے بھی اسلام آبادے تفتے میں صرف ایک برواز ہے جو جعد کے دن آتی جاتی ہے۔اس لئے ہمیں جعرات کو بطلیک مکافئ کرڈیڑھ دن وہاں ڈکٹا تفار میں تین سال پہلے جب کر فیزستان آیا تھا تو یہاں کے ایک تاریخی شہراوز جند جائے گی

جس کی وجہ سے وہاں کا راستہ بند کردیا گیا تھا اور میں وہاں نہیں جاسکا تھا۔ اس مرتبہ جنا ب جاوید بزاروی صاحب اور بقلیک کے احباب نے بدیر وگرام بنایا تھا کہ جب ہم دوہیے ے بھکیک والیں آئمیں تو ہوائی اؤے تی ہے جہاز کے ذریعے اوش جا کمی، اور وہاں ے کارے ذریعے اوز جند جا کروچی قیام کریں اور جعد کو وائیں آ کریا کستان روانہ ہوں، کیکن جب میں دو علیے میں بیار ہواتو دوستوں کی رائے میہ ہوئی کداس حالت میں میہ پُر مشقت سفرمناسب بین ہے۔ چنانچہ و ہیں سے فون کے ذریعے بقلیک کے حضرات کو یہ بروگرام ملتوی کرنے کیلئے کہد دیا عمیاتھا اور انہوں نے خریدے ہوئے تکت بھی وایس کرویتے تھے، اور ان سے کہد دیا گیا تھا کہ بھکیک کے قیام کے دوران کوئی بروگرام نہ رتجين ،اوربدوقت كمل آرام كيلية مخصوص ركها جائــــ

جب ہم بطلیک پہنچ تو مولانا محملی، مخارصاحب اور متعدد احباب نے حسب تو تع استقبال کیا اور اگر جا بیر لائنز کی طرف سے ہارے لئے ایک ممتاز ہوگل میں بنگ موجود تھی الکن بقلیک کے ایک مشہورتا جر جناب شمر صاحب کی فرمائش پراحباب نے قیام كانتظام إن ك مكان يركيا بواتفا، جوشمرك نهايت يرفضا مقام يرتمام مهوليات ي آ راستے بشرصاحب خود ہوائی اڑے ہوتے تھے، اوران کا کہنا تھا کہ ش مدت درازے آپ سے ملاقات کا خواہشند تھااوراس کیلئے یا کتان کا سفر کرنا میا ہتا تھا لیکن جب آب كآنے كا طلاع لمي توجن نے اے اسے لئے ايك خداساز سامان سمجااورمولانا محر علی اور می رصاحب نے ماکش کی کرتیام میرے بیان ہوجے انہوں نے منظور کرایا۔ بقليك كاموسم انتهائى خوشكورها، بادل جهائ بوئ عضاورفضا يس أس مى تحقى تقى جو بمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔طبیعت دو شاہے ہی میں پکھے بحال ہو پیکی تھی۔ یہاں کے موسم، فصااور میز بانوں کی محبت وخلوص نے اس میں حربیداً بھار پیدا کردیا۔ مختار صاحب نے میری طبیعت برنشاط دیکھا تو کہا کہ اوز جند کا برگرام اب بھی ہوسکتا ہے اور وہ اس طرح کہ

مجنان کامل المرین اورکل می جم آشد بج کے طیارے سے اور الدوروال سے اوز جند مطے جائیں اور دو پہر تک وہاں رہ کرسہ پیر میں وہاں ہے واپس آ جا تھی چونکہ بقليك عاسلام آباد كيك طيار عكوشام ساز مع سات بجردوانه وونا ب،اس للح آب ونت سے کافی پہلے واپس پینچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کی خواہش بھی بوری ہوجا نیکی اور اوز جند کے علماء اور معززین جوآپ کے دورے کی منسوفی ہے رنجیدہ تھے وہ بحی خوش ہوجا کیں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ نہ جائے پھر بھی آنا ہویانہ ہو۔اللہ تعالی کے نام پر رضامندی کا اظهار کردیا فرصاحب نے بدی محبت اور شائنگل سے آ رام کا اتنا اجھا انتظام كيا تها كدالله تعالى كفضل وكرم ، دو پهرك آرام ك بعد طبيعت اوربهتر موكن . عصرے بعدانہوں نے کہا کرمیں نے بقلیک کے نواحی علاقے میں ایک محد تقیر کی ہاور اس كے ساتھ ایك مدرسہ جي ۔ انجي تك اس ميں نماز شروع نہيں ہوئي ميراول جا بتا ہے ك وہاں پہلی نماز آپ پڑھا کیں۔ گاڑی میں چلیں تو ہم مغرب کی نماز وہاں پڑھ کیتے ہیں۔ میں نے بھی اسے اپنے لئے سعادت مجھاچنا نچے ہم وہاں گئے۔ وسط ایشیاء کی سلم ریاستوں میں کر غیر ستان ہی ایسا ملک ہے جہاں محدول اور مدرسوں برکوئی یابتدی قبیس ہے۔ جنا نجہ وبال كن وفي مدارى قائم مويك ين جن من ايك مدرسه مارك رفيق سفر جناب جاويد ہزاروی صاحب نے قائم کیا ہوا ہے ، اور آیک مدرسہ مولا نامجرعلی صاحب نے۔اب ب ایک اور مدرستر صاحب قائم کرنا چاہج ہیں اور وہاں جاکر دیکھا تو انہوں نے ماشاء الله بری خوش ذوتی اور حبت سے میر اور مدر ستھیر کیا ہے۔ یہال تعمیر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں رئیکن میساری تقبیر ماشاءاللہ شمرصاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر کی ہے۔ یبان ہم نے تماز مغرب برحی اور اس طرح مبحد میں نماز کا سلسلہ شروع

رات کوعشاء کے بعد پھی ملنے والے حضرات آ گئے اوران کے ساتھ پھی دیر دیتی ہاتوں اورسوال و جواب کا سلسلہ رہا اور اس کے بعد آ رام۔ اگلے دن صبح آ ٹھ بیج میں مخار

-450

ا مجال کامل صاحب کے ساتھ ہوائی اڈے پر پینچی کراوش جائے کیلئے جہازش سوار ہوا، دوسرے رکھ تھا کھ سیٹ ناش میکی اس لئے وہ بقلیک ہی میں رہ گئے۔اگر چداوش بہاں سے تقریباً چیر سوکلومیشر وور ہے لیکن چھوٹا ساجیٹ طیارہ پھاس منٹ میں منزل تک چھٹھ گیا۔ میں اوش پہلے بھی آ چکا ہوں اور کر خیز ستان کے سفرناہے میں اُس کا تعارف بھی کراچکا ہوں اور اس سفر میں بیٹی بات معلوم ہوئی جس کی کتابوں ہے تصدیق بھی ہوگئ کہ اوش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمته الله علیه کی جائے پیدائش ادران کا اصل وطن بھی ہے لیکن اس وقت یہاں قیام چیش نظر نبیس تھا بلکہ یہاں ہے پینٹالیس کلومیٹر دور اوز جند جانا تھا۔اس کیلئے مثار صاحب كايك دوست قرائي لينذكروزر بوائى الديرين يحيى او في تحى رأس وتت نو یجے تھے اور جمیں مواد و بچے دوبارہ یہاں ہے واپس بشکیک جانے کیلئے طیارے میں سوار مونا تقارات ليحكن يهال كوي آئى في لا وَنْ كَان مددارول كرويا كيا كدوه بورة تك كاردُليكرركين، اورليندُ كروزر بمين ليكراوز جندكيك رواند بوكي رمزك صاف تقيء اور45 كلوميٹركا بدفاصله آ دھے تھنے ہے بھی پھو كم ميں طے ہو گيا۔

قاضي خان رحمه الله كيشيريين

اوز جندشر کواوز گندیمی کہاجاتا ہے اور یہ ماوراء النبر کے مردم فیز قطے فرعانہ کے صوبے یں واقع ہے جس کا پیشتر حصداب از بکستان میں ہے۔ یول تو اوز چند سے بوی بوی نامی الرامی شخصیات بیدا موئی بین لیکن ان مین سب سے زیادہ مشہور شخصیت علاسر قاضی خان رحمة الله عليه كى بي بن ك فرادى فقد في مسلم الثبوت بنيادكي حيثيت ركعة بي-اس كے علاوہ مشہور منفی فتيدش الائر مرضى رحمته الله عليه اى شهر ملى عالول فيدر ب بين اور میمیں پرانہوں نے اپنی شہرۂ آ فاق کتاب''المیسوط'' تالیف کی ہے۔ان کی قبر بھی ای شہر

اس شہر میں ایک مینار ہے جوقد است کے باوجود اسین شکوہ سے بردیکھنے والے کومتاثر کرتا ہے۔اس مینار کے سامنے کھدائی کے نتیج میں ایک وسیع وعربیش بدرے کے آٹار

rdpress.com برآ مد ہوئے ہیں، جس کے بارے میں گمان سے کروہ علامہ قاضی خال جے تراشعامہ کا مدرسرتها، اورشایدیه مینارای مدرے یا اُس مے متصل مجد کا مینار رہا ہو۔ ہار کھار بینما نے گاڑی ای مینار کے باس جا کرروکی مختارصاحب کے دوست جنہوں نے گاڑی میجنی تھی،ان کا نام بھی مختار ہے اور وہ اس صوبے کے گورٹر کے رشنہ دار ہیں،اور جارے وہاں تنتيخة عى كورز صاحب اور مخار صاحب بحى جارے استقبال كيلئے وجي آ محكے، اور است ساتھوآ ٹارقد یدے ایک ماہر کو بھی لیکرآئے۔ جنبوں نے اس میناراوران آ ٹارے بارے میں اپنی معلومات ہے ہمیں آگاہ کیا۔ میں نے گورزصاحب سے کہا کہ آپ کو ایک ایسے علاقے کی خدمت کا شرف حاصل ہے جوصد ایوں تک علم اور تقو کی کا مرکز رہاہے۔ میں نے انہیں خاص طور مرعلامہ قاضی خان اور مش الائمہ سرتھی رحت الله علیہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں ہم اس شرکی اس علمی اہمیت ہے آگاؤمیں تھے۔ بعد میں جب بميں مدمعلوم ہوا كديمال سے اتن تخطيم شخصيات پيدا ہوئى بين تو جم اينے آپ كوخوش تسمت مجعة بين- يم في يهال كحداثي كركراس مدر يك آثار برآ مدك بين اور يبان ہم اس مدرے كى يادگار باقى ركنے كيائے تغيرى كام كرنا جائے ہيں۔ انبول نے بتايا کہ پچھ عرصہ پہلے جزمنی کی ایک ٹیم یہاں آئی تھی ، اور اس نے اس جگہ کو محفوظ رکھنے کیلئے ایک دیکلے کی جارد بواری اینے قری پرتغیر کی ہے۔اگر اسلامی مما لک بھی اس کام میں دلچین لیں تو بہاں بہت ہے مفید کام ہو تکتے ہیں۔

علامه قاضي خان رحمته الله عليه كاليورا نام حسن بن منصور اوز چندي ب ،اور فخرالدين ان كا لقب ہے۔ بیر چھٹی صدی جری کے فقہاء میں سے جیں۔ان کے وادامحوو بن عبدالعزیز اوز جندی رحمتہ اللہ علیہ منس الائمہ سرمحنی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دیتھے، اور قاصی خان نے اسينة دادا كے علاوہ علامہ ظهيرالدين مرغينا في رحمته الله عليہ ہے بھي فقته كي تعليم حاصل كي تھی۔شہر مرفینان جوصاحب بداریا بھی وطن ہے، یہاں سے بہت قریب از بکتان میں واقع ہے۔ قبآدی قامنی خان کے علاوہ فقہ پران کی اور بھی متعدد تصانیف ہیں جن میں امام

ordpiess.com محدرجت الشعليدى جامع صغيرى شرح اورعلامه خصاف رحت الشعليدى اوب القنضاء كل شرح بھی داخل ہے۔ان کی وفات ا<u>94ھ میں ہوئی۔ ب</u>یدرسداگر چاب کھنڈر ہو چکا ہے، کین بہاں کی فضاء میں اِن جبال علم وتقوی کے انفاس قدسیہ کی مبک محسوں ہوتے بغیر نہیں رہتی۔رمهم اللہ تعالی

# امام سرهسي رحمته الله عليه کے محلے ميں

یباں ہے ہم اوز جد کے برائے محلول ہے گزرتے ہوئے ایک محلے میں پینے جہاں مٹس الائد سرحی رصة الله عليه كى قبر بتاكى جاتى ہے۔ بدقبر ايك عنجان آ بادى كے درميان واقع ہے، اورآ ٹارقد بمدے لوگوں نے بتایا کدائ قبر برایک بہت برانا کتبدلگا ہوا تھا جس بر سخس الائد مزخسی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لکھنا ہوا تھا۔ آٹار قدیمہ کے لوگ اے روس لے گئے تے۔ ہم جب اس قبرے باس پیٹے وشرک انتظامیے کے اعلی افر ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں صاحب قبری اجمیت اور عظمت کاعلم ہوا تو ہم نے بہاں اس قبر كے قريب ايك مجدادر مدرسد تعير كرنے كا اراده كيا۔ ليكن يد بورا علاقد مكانات كى مخبان آ بادی ہے گھر ا ہوا تھا اور پیال کے لوگ کہیں اور نشقل ہونے کو تیار نہیں تھے الیکن جب انبیں بتایا گیا کہ بہال ایک بہت بوے عالم کی یادگار کے طور پرایک مجد و مدر ستقیر کرنے كااراده بي توبيهال كيكين التي جكد مناسب قيت يرتيمورُ نے كيلئے تيار ہو گئے۔ يهال جوز ومبحدا ور مدرسه کا نقشه بھی لگا ہوا تھا۔ اس نقشے ہے یہ بات فلا ہر ہوتی تھی کہ قبر کو بھی پختہ كرك أس يركنيد بنان كااراده ب- من في انظامية كولوك ب كها كرقبركو بانت بنانا اورأس برگنبدتغير كرنا درست نيس ب،اورخودعلامد سرهى رحمته الله عليداس كو برگز پيندنه كرتے واس لئے نقشے ميں يہتبد ملي كرني جائے۔ انہوں نے اس برفوركرنے كا وعدوتو كيا ، کیکن معلوم ٹینس وہ کس حد تک اس بڑھل کریا تھی گئے۔

oks.wordbress.com امام سرحسي رحمته اللدعليه اوركنوس ميس مبسوط كي تاليف هم الائد مزحى رحمة الله عليه (متونى ١٣٣٨هـ) كا يورا نام محمه بن احمد ايوبكر مزجي ے وہ یا ٹیجے س صدی کے ان علاء میں ہے ہیں جنہیں آبیة من آبات اللہ کہنا جائے ۔اصل میں تو وہ خراسان کی ایک بہتی سرخس کی طرف منسوب ہیں، لیکن شاید حصول علم کیلئے فرعانہ کے اس علاقے بیں آئے ہو تھے۔انہوں نے حاکم وقت کی مرضی کے خلاف کوئی فتو کی دیاء یا کوئی بات ابطور نصیحت کمی جس کی یاداش میں حاکم وقت خاقان نے اثبین ایک کویں نما گڑھے میں قید کردیا۔ وہ بات کیا تھی جس پر حاکم وقت نے اٹییں اتی بخت سزادی؟ اس ك تفعيل سي متند ذريع ب معلوم بين بوكل - واكثر صلاح الدين منجد في شرح السير الكبير كے مقدے بي ايك وجه بيان كى ہے كہ خا قان نے اپني ايك كنيزكو آ زادكر كے عدت ے بہلے بی اس سے نکاح کرایا تھا۔ امام خرصی رحمت الله علیہ نے اس پراعتر اض کیا تھا۔ مگر اس کا کوئی حوالدانہوں نے تیں دیا اوراس سے ملتا جاتا ایک واقعدان کی رہائی کے بعد کامتند تذكرون مين ملتاب، موسكتاب كركى كواس اشتباه موكيا مور وجركونى بحى موحاكم وقت نے انیس کی حق کے کلے کی یاداش میں اس سخت آ زمائش میں جتا کردیا تھا کہ وہ سالہا سال کیلئے ایک کویں نما گڑھے میں قید کروہیے گئے جہاں ان کیلئے چانا پھر تا بھی ممکن نہیں تحارش الائمة مزهى رحمته الله عليه نے مبسوط کی کتاب السير کے آخر میں مدیات تکھی ہے ك أثيب الك حق ك كل وبد ع قيد كيا كياها، ليكن اس كا تفسيل مان نيس فرمائی۔(ان کی عبارت آ گے آ رہی ہے)

غلى برے كدان كے شاگر دول كواس واقعے ہے كتناؤ كا جوا ہوگا ، انہوں نے اپنے استاذ کی ول بنتگی کیلئے درخواست کی کہ ہم روزانداس کنویں کے مند پرآ جایا کریں گے، آپ جميل وجوالماكراد بإكرين بش الائدر نزهي رحمته الله عليه يميل سے جاہيے تھے كه امام حاكم شہیدرحتاللہ علیہ کی کتاب الکافی کی شرح لکھیں۔ جنا تجانبوں نے ای کنویں ہے اپنی تقیم ستاب "المهوط" املا كراني شروع كى اورعلم كى تاريخ كا بيمنفردشا بكار اوزجند ك ايك

کویں نما قیدخانے میں اس طرح وجود میں آیا کہ تیں مختیم جلدوں کی بیا کتاب کویں سے۔ بول بول کر کنویں کے منہ پر بیٹے ہوئے شاگردوں کوکھوائی گئی۔ کتاب کے مقدے میں خود مخس اللائڈ سرخسی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

> فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لاأزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هوالمعتمد في كل باب وقد انضم الى ذلك سوال بعض الخواص من أصحابي زمن حبسي حين ساعدوني لأنسى أن أملي عليهم ذلك فاجتهم اليه. (ألمو ط ص-2)

' دمیں نے بیمناسب سجھا کی مختصر (حاکم) کی ایک شرح تکھوں، جس میں ہر سنلے کے بارے میں رانج بات پر کوئی اشا فدند کروں اور ہر باب میں صرف وہ تکم بیان کروں جو قائل احتاد ہو۔ اس پر مزید اضافہ بیہ ہوا کہ میرے ساتھیوں میں سے چھوخاص لوگوں نے میری قید کے زمائے میں مجھ سے اس کی فرمائش بھی کی اور میری اُنسیت کی خاطر میری بیدد کی کہ میں انہیں بیشرح اطاکرادیا کروں، چٹا نچے میں نے ان کی اس فرمائش کو قول کیا۔''

چنا چیجن شاگردوں نے شرح لکھنی شروع کی ،ان کا مدیملہ کتاب کے بالکل شروع میں موجود ہے کہ:

> قال الامام الاجل الزاهد شمس الاتمة ابوبكر محمد بن ابي سهل السرخسي رحمه الله ونور

ضريحه وهو في الحبس باوزجند املاءً. <sup>(3)</sup>

امام اجل مش الائتد مزهمي رحمة الله عليه نے اوز جند ش قيد ہونے كي حالت ميں فر پھرامام سرتھی رحمتہ اللہ علیہ کے تقریباتمام تذکرہ نگاروں نے تکھاہے کہ وہ کئویں ہے جو الماكرات عظم ، وه خالص این یادداشت كی بنیاد براملاكرات عظم كى كتاب كی مدوانیس حاصل بین تھی۔ اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ کئویں میں قید ہونے کی حالت میں ووسری کنابول سے با قاعدہ استفادہ بظاہر ممکن نہیں تھا۔ جن حضرات نے مبسوط سے استفادہ کیا ہے، ووائ گرامت کا محج انداز و کر یکتے ہیں کہ اتن تحقیقی کتاب جو بعد والوں کیلئے فقہ حقٰی کا متند ماخذ بن من المرح تمام ترحافظ بالكعوائي في بريد عقيقت ذبن نشين بوتو اس روایت کی محت کا انداز و ہوسکتا ہے جو متعدد تذکر و نگاروں نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ استے ورس کے علقے میں چینے ہوئے تھے، کی نے کہا کدام شافعی رحمت الشاطليہ ك بارے میں منقول ہے کدان کو تین سوگڑ اے (بعنی کا بیاں) حفظ یا تھیں۔ اس پر امام سرحى رحمة الله عليه في مايا: "منظ الشاعلي ذكوة معلوطيٌّ العِلِّي مجمع بقتايا و بيامام شافعي كو اس كى زكوة ياوتقى\_ ( المعولعر المعلمة للقرشى- ج ١٠ ص ٨٠ )\_جس كا مطلب بدووا كرعلام سرنهي رحمتدالله عليه كوامام شافعي رحمتدالله عليدية تقريباً جاليس كنازياده ما تعن يادتيس، اور انبون نے جس عالت میں جس طرح میسو والکھوائی ہے، اُس کے چیش انظرید بات بکور ایادہ بعيد معلوم نهيں موقى - ايك كنويں ياكر جے بي بند ہونے كى حالت بي اس مظيم خصيت يركيا گذرتی ہوگی؟ اس كا اعدازه بھى جارے لئے مشكل باور خود انبول تے ميسوط كى تالیف کے دوران مخلف ابواب کے آخر میں اپنی حالت کا بدے یُر دروالفاظ میں ذکر قرمایا ب- چنانچرمبادات ك سائل جار جلدول من لكسوائ ك بعد كاب المناسك (عُ) كَآ فِرَشِ دوفر مات بين:

هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز

العبارات أملاه المحبوس عن الجُمّع والجماعات، محمد المعبوث مصليبا على سيّد السبادات، محمد المبعوث بالرسالات، وعلى أهله مِن المؤمنين والمؤمنات.

تم كتاب المناسك ولله المنة وله الحمد الدائم الذي لايفتي أمده ولاينقضي عدده.

( اليوط-5: TIM)

''یے واضح ترین مضایین اور محقر ترین عبارت بل عبادات کی شرح
کا آخری حصب بجے ایک ایسے مخص نے اطاکرایا ہے جواس طرح
قید بل ہے کہ نہ جعد بی حاضری دے سکتا ہے، نہ جماعت سے نماز
پڑو سکتا ہے (البتہ) سیّر السادات جناب جم سلی الله علیه وسلم جواللہ
تعالیٰ کے پیغامات نے کرمبعوث ہوئے تھے ان پراور جومؤمن مرد
اور حورش آپ کے اہل بی داخل ہیں، ان پرورود بیسیج ہوئے اس
صے کو تصوایا ہے۔ (اس طرح) کتاب الحج اللہ تعالیٰ کے اصان سے
لیری ہوگئی ہے۔ بے شار ابدی تعریفیں ای کی ہیں، جن کی کوئی انتہاء
تہیں۔''

اس عیارت میں اس ولی حسرت کا انتہائی مؤثر اظہار ہے کہ جیار خیم جلدوں میں نماز اور دوسری عیاد توں کے احکام ایک حالت میں تکھوائے گئے جیں جب خود مؤلف جماعت سے نماز پڑھنا تو کیا، جعد میں حاضر ہوئے ہے بھی محروم ہے۔ لیکن آزمائش کی حالت میں بیہ عظیم خدمت انجام دینے پرانڈر تعالی نے آئیس جعداور جماعت کے ثواب ہے بھی نہ جائے کتناز یادہ نواز اوا ہوگا۔ اعلی انڈر تعالی رجاند۔

اور یا جھ میں جلد ش کتاب النکاح کے فتم رفر ماتے ہیں:

ملا آخو شوح کتاب النکاح بالمالور من المعالی ۵ المالور من المعالی ۱۵ المالور من المعالی ۱۵ المالور من المعالی ۱۸ المالور من المعالی ۱۸ المنتظر للفرج والفلاح مصليا على المبعوث بالحق بالسيوف والرماح وعلى آله وأصحابه أهل التقي والصلاح الذين مهدوا قواعد الحق وسلكوا طريق النجاح.

(DIT: P.O.Z.)

(1.4 J.L.E)

" كاح كے بارے ميں جومضامين سي روايوں ير جني إلى مدان كا آخری حصہ ہے، جے ایک رہائی اور کامیانی کے منظر مخص نے اس حالت میں الماکرایا ہے کہ وہ اُس ذات (عظمہ) پرورود بھیتا ہے ھے حق دے کر نیز و ونگوار کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور اُن کے آل و اسحاب برجوصلاح وتقوى كے حال تھے جنہوں نے حق كى رايس ہوارکیں اور کامیانی کے دائے برہلے۔" پرساتویں جلد میں کتاب الطلاق کے عتم برفر ماتے ہیں:

هــلـا آخـر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق أملاه المحصور عن الانطلاق المبتلي بوحشة الفراق مصليا على صاحب البراق وعلى آلبه واصحاب أهل الخير والسباق صلاة تتصاعف وتدوم الى يوم التلاق كتبه العبده البرى من النفاق.

" يدكناب الطلاق كي شرح كا آخرى حصيب جس بيس و قيق مضامين

AKS. Worldpiess.com

میں سے قابل ترج سائل درج کے گئے ہیں۔ا سے ایک ایے فض نے تکھوایا ہے جواس طرح قید ہے کہ چل چرفیس سکتا اور (عزیزوں دوستوں کی) جدائی کی وحشت ہیں جتلا ہے۔ وہ صاحب برات میں ا اور آپ کے آل واصحاب پر جو جھائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کرتے الیا ورود جیجتا ہے جو قیامت کے دن تک دوگتا ہوگا ابوتا رہے۔اے ایک ایے بندے نے لکھا ہے جو نفاق سے برأت کا اظہار کرتا ہے۔''

چرة هوي جلدين كتاب الولاء كتم رفرات بين:

انتهى شرح كتاب الولاء بطريق الاملاء من الممتحن بأنواع البلاء يسأل من الله تعالى تبديل البلاء والجلاء بالعز والعلاء فان ذلك عليه يسير و هو على مايشاء قدير صلى الله على سيدنا محمد و على آله واصحابه الطاهرين.

(5:4 JUTT)

" پہاں کتاب الواد ، کی شرح احتیام کو پیٹی جو ایک ایے فض نے کھوائی ہے جو کی الداللہ تعالی ہے کھوائی ہے جو کی طرح کی آ زمانشوں میں جتنا ہے اور اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہے کہ اس آ زمانش اور جلاطنی کوعزت اور سر بلندی ہے تید بل فرماوے۔ کیونکہ بیاس کیلئے بہت آ سان ہے اور وہ ہر اُس چیز پر قاور ہے جواس کی مشیت کے مطابق ہو۔ وسلی اللہ علی سیّد نامجہ و علی آلہ واسحاب الطاہر بن ۔"

اس كے بعد بارہويں جلد مي كتاب الجباد والسير ك خاتے بر فرماتے ہيں:

Destindibodie mondpress.com انتهىي شوح السير الصغير المشتمل على معنى باملاء المتكلم بالحق المنير المحصور لاجله شبه الاميسر المنشظر للفرج من العالم القدير السميع البصير المصلى على البشير الشفيع لامته النذير، وعلى كل صاحب لـه ووزيـر، والله هو اللطيف الخبير. (ج:١١٠٥)

> " سر کی شرع اختام کو کیلی جومفول معانی پر مشتل ہے، اور ایسے فخص نے الما کرائی ہے جس نے ایک واضح حق کا کلمہ کہا تھا جس کی مدے أے قدى كى طرح بندكر ديا كيااوروه الله تعالى سے جو برجخ جاننے والا ، ہر بات سننے والا ، سب پکھے ویکھنے والا ہے، ر ہائی کا پنتظر ے اور جناب نی کرم ﷺ براوران کے برحمالی اور مددگار برورود جميجات جواعي أمت كوفو فرى دين والدان كل شفاعت كرف والے اور تجروار كرنے والے جن اور اللہ تعالیٰ لطف قرمانے والے، ہر جزے ہاخبر ال

ای طرح مبسوط کے کچھنٹوں کی اتھارہ ویں جلد میں کتاب الاقرار کے فتم پر بیرمبارت بھی موجودہے:

> "انتهى شرح كتاب الاقرار، المشتمل من المعاني ماهوسسر الاسسرار، املاه المحبوس في موضع الأشرار، مصليا على النبي المختار.

" كتاب الاقرار كى شرح يورى دو كى، جوحقا كق واسرار كے مضابين ير مشمل ب، أے ایسے فض نے نبی مخارصلی اللہ علیہ وسلم پرورود

Aks. Wordorless.com

بھیجے ہوئے الماکرایا ہے جو کہ کے لوگوں کے مقام پر تید ہے۔''
اکٹر تذکرہ نگاروں کے بیان سے بید معلوم ہوتا ہے کدانہوں نے پوری مبسوط قید ہی کی
حالت میں کھی ہے۔ البتہ چونکہ پرائے تذکرہ نگاروں نے پندرہ جلدوں کا ذکر کیا ہے اور
موجودہ مطبوعہ نیو ہیں جلدوں میں چہا ہے، اس کے بعض حضرات یہ سمجھ کدانہوں نے آ دھی
کتاب قید میں اور باقی آ دھی رہائی کے بعد گھی ہے۔ لیکن حقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے واللہ
اعلم کر کتاب کو تمیں جلدوں میں قو بعد میں تقسیم کیا گیا، اینداہ میں جو سودہ تیارہ واقعا، وہ پعدرہ
جلدوں ہی میں کیا تھا اور پوری کتاب قید تی میں کھوائی گئی ہے، جس کی واضح ولیل ہیہ ہے
کیڈیویں جلدوں ہی کا جائے ہیں میں بھیارت ہے۔
کر تیہ ویں جلد میں کتاب الرضائ کے شروع میں بیر عبارت ہے۔

"قال الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاتمة فخر الاسلام ابوبكر محمد بن ابى سهل السرخسى املاء يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الاخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة."

(PACE de 15:07 20:247)

جس سے بید بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب الرضاح کا آغاز ۱۱ جمادی الآخرہ عدا مد میں ہوا تھا۔ دوسری طرف اسول السرحی اسے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سرحی شوال 24 مرہ تک قید بیل بھے اور ای وقت انہوں نے اصول السرحی کی تالیف شروع فرمائی (عبارت آگے آرہی ہے) میسوط کی کتاب الرضاع سے کتاب کے آخر تک کل سولہ سفوات ہیں، اور جمادی الآخرۃ 220 ھے شوال 220 ھ تک تقریباً سوا دو سال کا فاصلہ ہے اور فاہر بیہ ہے کہ بیسولہ سفوات 220 ھ بی تھی کھیل ہوگئے ہول گے اور اس طرح پوری کتاب جس کے کل معلومہ شخات کی تعداد جھ بزار تین سو پہنتیں ہے، ای قید کی طالت ہی کھوائی گئی ہے جس میں دوسری کتابول سے با قاعدہ مراجعت کا امکان نہیں تھا۔ ( کہیں انجہائی ضرورت کے وقت بزدی طور پر کسی کتاب سے رجوع کیا گیا ہوتو بات اور

dhress.com ہے) اور موضوع بھی کوئی عام واقعات کا سیدها ساده موضوع نیس تھا بھی جی غور وخوض اور كتابين و يمين كي ضرورت ندمو، بلكه بدفقه كانتهائي وقيق اورمشكل مباحث يرشتل كآب باورأس كے بعدے علاء وفقهاء اس كتاب كومد يول يزھے رہے ہيں، ليكن تمسی نے پنہیں کہا کہان قید کی حالت میں حافظے کی بنیاد پر کتاب تکھوانے کی وجہ سے قلال جگفلطی ہوگئ ہے۔اس کے بجائے اس کتاب کوفقد حقی کے متعدماً خذیب شار کیا جاتا ہے۔ بیالی بات ہے جس کی کوئی مثال کسی اور قانون کی کتاب یا مصنف کی زندگی میں نہیں

صرف بجی تیمی والم مرجعی رحمت الله علیه کی دومری مشہور کتاب شرح السیر الکہرے جو جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی قوانین برمتند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، یہ یا نچ جلد دل میں چھی ہوئی موجود ہے، اور شاید اُس وقت اس موضوع پراتی مفصل کتاب کوئی اور نبیں تھی۔ تذکرہ نگاروں نے تکھاہے کہ کہ یہ کتاب بھی انہوں نے قیدی کی حالت میں تکھوائی ہے۔ کتاب کے موجودہ شخول میں اس کتاب کے اندر کوئی عیارت مجھے ایک خبیں فی جس معلوم ہوتا ہوکہ یہ کتاب بھی قید میں گئی ہے، لین حاجی خلیفہ رحمتہ اللہ عليدن اس كتاب كاتعارف كرات بوئ لكعاب كداس كة غريس امام مزحى رحت الله طبية رجما لكماس:

> "انتهى املاء العبد الفقير المبتلى بالهجرة الحصير المحبوس من جهة السلطان الخطير باغراء كل زنمديق حقير و كان الافتتاح، بأوزجند في آخر ايام المحنة، والتمام عند ذهاب الظلام بمرغينان في جمادي الاؤلى سنة، ثمانين وأربعمائة. "

( كشف الظنون ٢٠١٣:١)

gedidide of

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جاتی خلیفہ رصت الله علیہ کے تنفے میں یہ جملہ موجود قدا جو بعد کے شخوں میں حذف ہوگیا، لیکن اپنے اسلوب کے لحاظ سے یہ جملہ ان جملوں سے واضح مطابقت رکھتا ہے جوہسوط کے تی الااب سے او رِنقل کئے گئے ہیں۔

پھرامام مرحی رہت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب اُصول فقد کے موضوع پرہے جو" اُمحر د فی اصول الفقد" یا" اصول السرحی" کے نام ہے مشہور ہے۔ تذکرہ نگاروں نے تکھا ہے کہ اس کتاب کی تالیف بھی ای قیدش ہوئی ہے اور اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ کتاب کے شروع میں بیرعیارت آج بھی موجودہے:

> "قال الامام الاجل الزاهد شبمس الاتمة ابوبكر محمد بن ابى سهل السرخسى املاء في يوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسبعين وأربعمائة في زاوية من حصار أوزجند.

(أصول السزهي يطبع بيروت يسم)

(أصول السزهي يطبع بيروت يسم)

اس عبارت سے واضح ب كديد كتاب بھى امام سزهى رحمة الله عليد في اوز جند كے قيد خاتے بين شوال 20 هن كلصوانى شروع كي تقى۔ ان تمام باتوں كو ملافے سے بيات واضح جوتى ہے كہ مبسوط تو يورى كى يورى قيد بيس

rdDress.com لکھوائی می اور بقاہراس کی محیل ۷۷۲ء میں ہوگئ تقی۔اس کے بعد بھی وہ بال سے پکھ زیاده مدت تک امام سزهنی رحمته الله علیه قیریس رے اور ای حالت بیس دومزید همتایون کی تالف شروع فرمادي - أيك شرح السير الكبير اوردوس أصول السرحى - ايسامعلوم بواي ب كددونون كى تاليف ساتھ ساتھ جارى تقى \_ پھر صاحب كشف الظنون نے لكھا ہے كد جب أصول السرنسي كے باب الشروط پر بہنچاتو تيدے ربائي ملى۔ (كشف القلنوان-ج: ا، ص: ١٨) اس طرح ان دونول كتابول كا باقى حصه مرفينان بين جا كرتكمل فرمايا ـ جيها كه شرح السير الكبيركة خرى جيلے معلوم موتا بيجومائي فليفدر متدالله عليه كروالے ے بیچے گذر چکا ہے۔اصول السرحی میں باب الشروط کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، البية ايك فصل وفصل الشرط' كے نام ہے موجود ہے۔ شايد حاجی غليفہ کی مرادوہ ہی ہو لیکن بعض حضرات نے اس ہے مبسوط کی کتاب الشروط بجھ کرجو یہ کہاہے کہ وہاں پہنچ کرانہیں آ زادى ل كئ تحى ، بظام وه بات درست نبيل باس كے كه كتاب الرضاع جس كے شروح کی عمارت او پرنقل کی گئی ہے، وہ کماب الشروط کے بہت بعد ہے اور کماب الرضاع کا آغاز يقينا قيرش بواتها جيها كهاو رخين كاكل ب-والله سبحانه و تعالى اعلم منٹس الائئد سرنھی رحمتہ اللہ علیہ کی میر عظمت تو اُس وقت سے ول بیر تھی جب سے بھین میں اپنے والد ماجدقد س سرؤے مبسوط کی تالیف کا حال سنا تھا۔ لیکن آج میں ان کے ای شریم کوا تھا جال انبول نے بیمچرالعقول کارنامدانجام دیا جے حضور نی کریم علیہ کے دین کا معجزہ ہی کہاجا سکتا ہے۔ آج ند اُس گڑھے یا کنویں کا کوئی نام و نشان موجود ب، جہاں انبوں نے سالها سال انتها في مرآ زماوت گزارا، ندأس حاكم ے كوئى واقف ہے جس نے تکبراور رونت کے عالم میں ایسے مقدل فحض کو اتنی بربریت کے ساتھ قید کیا۔ لیکن مزهمی رحمته الله علیه کا نام زنده و پائنده ہے، اور انشاء لله قیامت تک أے فراج تھیین چیش کیا جا تارہے گا اور لوگ ان کیلئے رحمت کی دعا کیس کرتے رہیں گے۔ د حسمہ الله تعالى و جزاه عن الامة الاسلامية احسن الجزاء\_ dyressom

اوز جند کے شہر میں مجھے صرف چند کھنے لیے، لیکن تصور کی نگاہیں یہاں علم وفضل آؤہد عظمت کردار کے وہ پہاڑ دیکھتی ری جن کی خدمات ہے آج پوری علمی دنیا سیراب ہور ہی ہے۔

معنی الائت سرخی رصد الله علیہ کی قبر پرسلام عرض کرنے اور ایسال او اب کے بعد مخار صاحب کے دوست ہمیں اپنے گھر لے گئے جہاں کچھ دیر سوال و جواب کی نشست رہی ۔
پھر یہاں کی مرکزی جامع محبد میں میرا مختر خطاب بھی ہوا بچاں دیرے لوگ ختھ بیٹے سے تقریر کا ترجہ محبد سے آخر بھر کی زبان میں کیا۔ ایک نے کر مختی منٹ پرہم محبد سے لکھے۔ اوال ہیں جس جہاز میں سوار ہونا تھا اس کی روا گئی کا وقت دونے کر دی منٹ تھا اور ہمیں یہاں ہے بیٹنالیس کلومیٹر کا سفر کر کے اوال کے ہوائی اڈے پر پہنچنا تھا۔ لیک جو کو کر اور گئی کا وقت دونے کا امکان تھا، اس لئے ایک لمبارات اعتبار کیا جس سے بیٹنالیس جو تک فریظ کی سافت اور زیادہ بوٹ کی ایک کی بارات اعتبار کیا جس سے بیٹنالیس کو میٹن کی مسافت اور زیادہ بوٹ کی لیکن جب ہم ہوائی اڈے پر داخل ہوئے تو وہ تی رہے خام موروز کے بیٹنالیس کے اور از سے پر داخل ہوئے تو وہ تی رہے جہاز پر لے گیا اور جب ہم تین ہے بیٹناکیس کے دواز سے پر گئر سے تو سات تھنے میں جہاز پر لے گیا اور جب ہم تین ہے بولک کے دواز سے پر آخر ہے تو سات تھنے میں تھا ہو ہوئے وہ سات تھنے میں تھا بر بیا تھا۔

بعثیک میں ایک پاکستانی تاجر جناب صدیق صاحب کا ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے۔
وہ شرصاحب کے مکان پر پاکستانی کھانا گیگر آگئے تھے، جس ہے ہم محظوظ ہوئے اور وہاں
جمع ہوجائے والے دوسرے احباب ہے بھی ملاقات رہی۔ سات بجے شام ہماری اسلام
آ باد کیلئے پرواز تھی۔ میرے رفیق سفر جاوید بنراروی صاحب نے بیگرم فرمایا کہ سامان وفیرو
لیکر پہلے چلے گئے اور شرصاحب کے مکان پر جھے آ رام کا موقع مل کیا اور جب مغرب
کے وقت میں ہوائی اؤے بہنچا تو ایئر پورٹ کے سارے مراحل طے ہو چکے تھے۔ سات
بجے ہم جہاز میں سوار ہوکرؤ ھائی محضے میں اسلام آ باد پہنچا اور وہاں ہے رات گیارو بج

روان وكرايك بج شب بقضله تعالى بعافيت كرايي كفي كع-

ا تجان کام نه دو کرایک بچ شب بفضل تعالی بعافیت کراچی پینچ گئے۔ اگرچہ نیاری کی دجہ سے کئی کام جوسو ہے تتے وہ اس سفر بیں نہ دو سکے بھی ایشہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک عضے کا بیسٹر بہت ی جہتوں سے میرے حق میں بہت مفید

تابت ہوا۔

את מינוט איזונרת

# ہندنستنان کا تازہ سفر

رجب وشعبان اسهماء جولائي2010ء

besturdibooks.wordbiess.com

ooks.wordpress.com

مِندُّ سَتان كا تازه سفر (رجب دشعبان استطاعه / جولا في 2010م)

بسسم الله الوحمن الوحیم الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی رسوله الکریم، وعلی آله واصحابه اجمعین. اما بعد ہندوستان کی سرزئین ہے بیرے جذباتی تعلق کے بہت ساسیاب ہیں۔ اُس کا ایک خطہ بینی دیو بند بیرا پیدائش اور آبائی وائن ہی ہا ورطمی ہدایت کا مرکز بیمی ، اُسی کے ضلع مظفر تکریمی تفاقہ بیون اور جلال آباد واقع ہیں جو بیرے دوحاتی مشائح کا متعقر رہے ہیں۔ اسی بندوستان کے مخلف خطوں میں ہماری تاریخ کے ووجگرگاتے ہوئے کر دار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے علم وضل اور زہر وتقو کی لے لیکر جبدو قمل اور جانبازی وسر فروشی تک برمیدان میں اپنی انست یادگار میں تھوڑی ہیں۔ پارای خطے میں پندرہ کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہی جوابے دی تی تین میں کوا کے ایک ایک بیا تی بندوستان میں شائع ہوکر ملک مجر میں میلی ہیں، اور ان کے حوالے ہے ایمی مسلمانوں کی طرف سے جھے بے شار مہت مجر سے مخطوط طفتے رہے ہیں، ان میں جس والہار جو میں کا ظہار ہوتا تھا، آگر چہ میں اُسی کا مستحق خطوط طفتے رہے ہیں، ان میں جس والہار بحبت کا اظہار ہوتا تھا، آگر چہ میں اُسی کا مستحق

پیلی ہیں، اور ان کے حوالے سے انجی سلمانوں کی طرف سے جھے بے شار مجت مجرے خطوط کے اس جھے ہے ہے۔ شار مجت مجرے خطوط کے اس جی ان جس میں والہانہ مجبت کا اظہار ہوتا تھا، اگر چہ جس اُس کا مستحق خیس تھا، میں ہو ان ان جس کی لگاوٹ خیس تھا، میں کا میں میں میں کا الگاوٹ کا شائیہ جیس ہے۔ اس دوران نہ جانے کتنی مختلف جہتوں سے جھے ہندوستان آنے کی واقوت کی اوجود وہاں نہ جاسکا۔ ایک دومر شہتار تغیس بھی متعین ہوگئیں، کی فیاد تھی اوجود ہاں نہ جاسکا۔ ایک دومر شہتار تغیس بھی متعین ہوگئیں، کیکی غیر اختیار کی اساب ایسے بیش آئے کہ ہرم رابیہ سر کو کیلتو کی کرنا پر السیکن اللہ تھالی کی

معد عال کا عاد معرات مقدر ہے۔ مدراس کے ایک بڑے تاج جناب ایک بفاروق احمد صاحب جو باشاء الله علاء ے مجری وابستی رکھتے ہیں، چندسال سے میرے مدرا کی نے ك ليملسل دابط كرد ب تصدال مال رمضان المبارك مين وه مكر كرمة ع تواليا رفقاء کی ایک جماعت کے ساتھ جھ سے علے ، اور پھھاس والبیت کے ساتھ اپنی وجوت کو د ہرایااورساتھ بی ویزاو فیرہ کے مراحل طے کرنے کا یقین بھی دلایا کہ میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پروعدہ کرلیا کدان شاءاللہ اس سال کی دقت ہندوستان کا پروگرام ہناؤں گا۔ جناب این فاروق صاحب ویزا کی گوشش جن گلے رہے، یہاں تک کہ ویزائل حمیا ، اور مختف ر کاوٹوں سے گذرنے کے بعدای مرجد جب کے مینے میں بدیاد کار سفر لے یا جی گیا۔ می بخاری کا آخری در تن مجولائی (۲۲ روجب میساه) کوموا، اور ش نے اگلے ى دن في آئى اے سے بمبئى كے ليے رواقى طے كرركى تتى ، بيرے ساتھ ميرى الميداور میرے چھوٹے بیٹے مولوی حسان اشرف سلم بھی ساتھ جارے تھے،جس کی اطلاع اسے میز بانوں کو بھی دی ہوئی تھی ،اور وہ استقبال کے لیے بھٹی آ چکے تھے۔مقررہ وقت پر ہم ہوائی اڈے پر میٹیجاتو ویزا کے سلسلے میں ایک ایک قانونی رکاوٹ چیش آگئی کدأس روز جمیں ہوائی اڈے سے واپس آٹایزا۔ جارے میز بان جو مدراس سے بھی آئے ہوئے تھے، آئیس سخت دھيکالگا۔ اگلے دوون تک جمعيٰ کے لئے کراچی ہے کوئی پر واز فيعن تھی۔ اس ليے انہوں نے فون پر کہا کہ ہم ایکلے روز کاغذات کی پخیل کے بعد امارات ائیر لائٹز ہے دبئی کے رائے جمیئ کی بکتک کرالیں۔ چنانچہ ہم نے ایبائی کیا۔ تھوڑی در میں ڈائھیل کے صدرمفتی حضرت مولا ناحمه خان ایوری صاحب مظلیم العالی کافون آیاء اورانبوں نے بتایا کہ دو ہماری آ مدکی اطلاع من کرڈ انجیل ہے بمبئی پہنچے ہوئے تھے۔ای طرح حضرت مولانا محد منظور تعماني صاحب رحمة الله عليه كي صاحبزاد إدر ماجنامه الفرقان كي ايديش جناب مولانا غلیل الرحمٰن سجاد حفظہ اللہ تعالٰی کا فون آیا کہ وہ جماری آید کی خبر پر تکھنؤ ہے جمبئی تشریف لے آئے تھے۔ بخت صدمہ ہوا کہ میں ان حضرات کی تکلیف کا باعث بنا، لیکن واقعہ میہ کہ

مندمتان کا تازمتر با توسفارت خانے سے بیزیک ہوئی یا امارے ٹریول ایجٹ سے کہ پیشروری کا غذات ویکیل كے ساتھ ہم تك ندينج سكے \_ بھينا اى ميں كوئى مصلحت بقى كە جاراسفراس دن ند ہو سكا \_

جميئي ميں

ا محلے دن بقضلہ تعالی کا غذات بھمل ہو محکے ءادرہم نے امارات ائیر لائٹزے براستدوی سفركيا، اوراس طرح جوسفوهكل سے إلى فيدو محقظ كا قداء أس شركقر بيادي محفظ لك محقد، اورہم ٢ جولائي كورات ساڑھے آٹھ بج جمئي كے ہوائي اؤے يراترے۔ ياكتان اور ہندوستان کے تعلقات کی جونوعیت ہے، اُس کی وجہ سے امیگریشن وفیرو کے مراحل عام ملکوں سے زیادہ بخت اور در طاب ہوتے ہیں، لیکن جہازے لکلتے ہی خود ائیر بورٹ کے بعض افسران نے استقبال کیا، جناب مولانا سجاد صاحب اور جناب این قاروق صاحب اور ان کے پکورفقاء بھی اندرآ مجلے تھے۔ ایک نوجوان غلام رسول صاحب نے ان تمام مراحل کو مستعدى سے طے كرائے اور ائير بورث كے اندراستقبال كرنے ميں اہم كرداراواكيا۔ صاحب صرف میرے لئے بی نیس، فاروق صاحب کے لیے بھی سے تھے، اور محض اتفاق ےان ے تعارف ہوگیا تھا۔ توش اس طرح ائٹر پورٹ کے تمام پیچیدہ مراحل بیٹے بیٹے مطے ہو گئے، لیکن نگلتے نگلتے گیارہ ن کچکے تھے۔ میرے میز بانوں نے بتایا تھا کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب جو یارلیت کے رکن بھی ہیں ،اور مکد مرمدیں مجھے داوت و بینے والول میں وہ بھی شامل ہے، بمبئی میں ایک روز و قیام اُن کے بیاں ہوگا، چنا نیج شروع میں ارادہ میں تھا، لیکن اجا تک ان کی طبیعت ما ساز ہونے کے باعث انہیں سپتال میں داخل مونا پڑا، اس لیے مولانا سجاد صاحب نے بمبئی کے ایک بڑے مخلص اور صالح تاجر جناب آصف صاحب كر كرين قيام كانظام كيا بواقها، چنانجدرات بم انى كركرين رب، اوروبان بہت سے احباب سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر آصف صاحب اس سفر کے بیشتر صعص مارے ساتھ رہے، اور فاقت کا حق اوا کرویا۔

تبهینی بین کوئی تقریر وغیره کا بروگرام نبیس تفاه اور ایکے دن شام سات بیجے پیمیس مدراس

rdpress.com رواند ہوتا تھا، اس لیے میز بانوں نے بہت کم لوگوں کو ہماری آ مد کی اطلاع کی ہوئی تھی، لیکن میں ے ملنے دانوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بھر آ صف صاحب ہمیں گاڑی میں ہمینی شہرے بعض قابل دید مقامات بر لے محصے ، اور گاڑی میں بیٹے بی بیٹے بہین کے منے عداقوں کی سیر کرادی جن می سب سے زیادہ قائل ذکر وہ طویل و عریض بل ب جو مینی کے دو حصون کو ملائے کے لیے ستدر بر بنایا گیا ہے، اور"ی لنک" (Sea Link) کہلاتا ہے۔ بمبئی میں آیک مشہور مسلمان تاجر جناب شباب الدين صاحب مرحوم تے شاليمار ہوگل كے نام سے أيك ريى ثورت بنايا بواب، ان كايك حاوث شي شبيد بوئے كے بعداب أسان كى الميداور صاحبزادے عمیرصاحب چلارہے ہیں۔وہاں انہول نے تمارے دوپہر کے کھائے اور آ رام کا انظام کیا ہوا تھا، چنا نچہ ہم دو پیر کو وہاں پینچے، اور انہوں نے بن می عبت سے نہایت لذیذ کھانا کھلایا الیکن اُس وقت تک نہ جائے کس طرح ہمارے اس ہوگل جس موجود ہوئے کی خبر پھیل چکی تھی۔ چنا نیچہ ہوگل پر بہت جہوم ہوگیا، بمبئی کے مسلمانوں کے علاوہ بیشتر حضرات مجرات کے مختلف علاقوں ہے سفر کرکے آئے ہوئے تھے۔ان حضرات ہے ملاقات کے بعد پھے دریآ رام کیا۔

تجمئ كى سب سے برى جامع مىجد كے امام وفطيب حضرت مولانا شوكت صاحب وظلیم اس وقت جمینی میں سب ہے زیاد و معمر بزرگ ہیں جن پر علاقے کے تمام مسلمان اعتاد كرتے بيں ١٦ ج كل وه جلنے مجرنے ب معذور و يك بيں - بمارا خيال بيتما كه عصر كى تماز اُن کی معید میں یا ھاکراُن کی زیارت اورعیاوت کی سعادت حاصل کریں گے،لیکن ججوم کی وجہ ہے جسیں نکلنے میں دم جوئی ،اور جماعت ہوئل ہی میں کرنی بڑی۔نماز کے فوراً بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا جارے آنے کی خبر سکر بذات خود ہوٹل کی چکی منزل بیں تشریف لا يكي بين . مين ينج أتر الو صغرت مولا ناايك كرى يرتشريف فرما يتحه بردى شرمندگي معلوم مولی کہ ہماری وجدے انہوں نے اتی تکلیف اُٹھائی کہ چلنے پھرنے سے معذور مونے کے پاوجود تشریف لائے۔میری ورخواست پر انہوں نے بہت دعا کمی دیں، اور ہمت افزائی

ordpress,com ك كلمات ارشاد فرمائد بب اثين والي كاذى تك پنتائ كان كاليك سہارا دینے کی کوشش کی تواندازہ ہوا کہ دوطرفہ سہارے کے باوجود وہ تین جارفدم چلنے کے بعد گرنے لکتے ہیں۔اویرے دشواری بیتی کہ ہم سے ملنے کے لیے آئے والوں کا جوم لیر لحد بوره کرانتازیادہ ہوگیا تھا کہ چلنے یا حضرت مولانا کوکری پر بٹھا کر لے جائے کی جگہ نہیں تھی۔اس طرح دیں بارہ گز کا فاصلہ انہوں نے تکی تشطوں میں طےفر ہایا۔اور جب میں نے انہیں گاڑی میں بٹھائے کے بعد واپس آئے کاارادہ کیا تو واپس جائے کارات جوم کی شدت کی وجہ سے مسدود ہوچکا تھا، اس لیے آ صف صاحب نے مجھے واپس لانے کے بجائے حضرت بی کی گاڑی میں بٹھادیا، اور ایک اسیا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے ہول ا میں داخل کیا۔ ادھراب مارے ہوائی اڈے جانے کا وقت آجکا تھا، اس لیے اس جوم ہے فردا فروا صرف مصافی بھی ممکن نہیں تھا، چنا نچہ ایٹا کی دعا کرتے ہم ہوائی اؤے کے لیے ردانة ويحي

جباز لیٹ تھا،اس لئے ہوائی اڈے برکافی انتظار کرنا پڑا،اور پھرتقریباً ڈھائی تھنٹے کی برواز کے بعد ہم مدراس کے موائی اڈے برائرے۔ رات آ دھی مور بی تھی ، تگریبال بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے موجود تھے۔ جناب این فاروق صاحب کے مکان میں قیام ہواءاوراس کے بعد سلسل مصروفیات کا ایک سلسائشروع ہوگیا۔

#### مدراس ميس

هداس صوبة تاش نا و وكا مركزي شهرب، اوراب أس كانيانام چيتاني ركوديا كياب-یبال مسلمانوں کی بھی بوی تعداد آباد ہے، جنوبی ہندگی اہم بندرگاہ ہونے کی وجہ سے بیشپر تجارت كا مركز ب، اوريبال كى تجارت من مسلمانوں كا بھى بدا حديد الاصال طور بر چڑے اوراس کی مصنوعات کی تجارت زیادہ تر مسلمانوں ہی کے باس ہے۔اورالحمد نشدید حضرات تجازت كے ساتھ مسلمانوں كے اجتماعي كامون ميں ول كھول كر حصد ليتے ہيں۔ انبی کی کوششوں سے ایک وسیع وافریش محارت فج باؤس کے نام سے تعمیر کی گئی ہے۔ یمال

Apress.com صوب بر كر بيان في كوجائ ك الترجع بوت إلى الن كى ربائش كا تكل إنظام ، اوران کے سفر کی تمام کارروائیاں ایک ہی جا مکمل جوجاتی جیں، اور جہاز کے بورد تکر کارڈ سمیت انیس تمام کاغذات سین عل جاتے ہیں، اور دوسید مے بوائی جہاز تک بھی -いこし

جعرات ٨٠جولائي كواى تح باوس يس علاق كعلاء كرام كالك اجماع ركعام يا تقار اس میں ناصرف مدراس، بلکہ تورے صوبے ہے، بلکے صوبے سے باہر کے بھی علاء کرام اور اصحاب مدارس اور الل افرام کی ایک بردی جماعت شریک جوئی اوران کی فر مائش بران کی خدمت میں کچھ گذارشات پیش کرنے کا موقع ماہ جوزیادہ تراسیے بزرگوں سے تی جوئی ہاتوں کا تحرارتفا-

ونیا کے دوسرے مقامات کی طرح بہاں بھی تاجر حصرات کو میکوں سے معاملات پیش آتے ہیں ،اور دوسری جنگبوں کی طرح بہاں بھی علماء کرام اور تاجر حضرات اس کوشش میں ہیں كدكونى السااداره قائم ہوجس كے ذريع ده يه معاملات مودكى آميزش كے بغير انجام دے سين اس جدوجهد كے ليان بعض هنزات في مستقل جماعت بھي بنائي موئي ہے۔ صوبہ کیرال میں اس کاعملی آغاز بھی کیا عمیاء لین حکومتی حلقوں کے ذہن میں بیاد کال ہے کہ ند بب کی بنیاد برکسی اسلامی مالیاتی ادارے کا قیام اُس کی سیکولر یالیسی کےخلاف ند ہو،اور عدالت كاليك فيعلى وبساس افكال كومز يدتقويت بعى فى بداس مليل بن اليك عموی شعور پیدا کرنے کے لیےعلاء کرام اور تا جروں نے جعرات کی شام آیک خصوصی اجتماع رکھا تھا اوراس میں تجارت کے بااثر حضرات کو مرکز کیا گیا تھا۔ میرے میزبان جناب این قاروق صاحب کے علاوہ مفتی کلیل صاحب، مفتی خلیل الرحمٰن صاحب، مفتی ظفر احمر صاحب، موا نا قبال قائ صاحب اورجناب حاتی محد ہائم صاحب جو تال ناؤو کی ایک بزرگ شخصیت ہیں،اور نرصرف صوبے، بلکہ بورے ملک میں آشہوں نے بہت سے فلاحی ادارے

AKE. WOrdhress.com

قائم كا موع بين والل اجتماع كالمقادي وثي وثي تق

ان تمام قربائٹوں کی تعیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تو فیل ہے تقریباً ویورہ کھنے خطاب کیا، اور اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ایک ہے اسلوب سے اسلامی حبارت کے اخلاقی اور تا نونی پیلووں کی وضاحت دل میں ڈائی، اور باضلہ تعالیٰ حاضرین پراس کے اخلاقی اور تا نظر آئے۔ یہ پوری تقریر دیکارڈ کی گئی، اور سی ڈی کی شکل میں و سی پیائے ہے۔ یہ پوری تقریر دیکارڈ کی گئی، اور سی ڈی کی شکل میں و سی پیائے ہے۔ یہ پوری تقریر دیکارڈ کی گئی، اور سی ڈی کی شکل میں و سی پیائے ہے۔

اگلاون جھے تھا، اور مدراس کی مرکزی جامع مسجد میں جے بدی میٹ سیور کہا جاتا ہے، جھ کا خطاب بھی جواء اور نماز پڑھانے کی سعاوت بھی حاصل ہوئی۔

د يو بند كايا د گار سفر

ہندوستان کے اس سفر بیس میرے گئے سب سے زیادہ کشش دیو بندگی حاضری بیس تھی، لیکن شروع بیس جن تمن مقامات کا دیزا ملاقعاد اُن جس دیو بند شامل مد تھا۔ اس لئے بندمان کا درمو میرے میز بانوں نے دیوبند کے بغیر پردگرام ترتیب وے دیکھے تھے۔ اُبھوپٹی میرے امرار پر دیوبند کے ویزے کے لیے کوشش کی گئی، اور آخر کار وہ ل کیا، کین اب علی شدہ بروگراموں میں ردوبدل کرے نکے میں ویو بند کی تنجائش اٹا لئے کے لیے یہ مشکل جعہ ہے

لیکر پیرتک کے تین دن طے اور اس میں بھی ڈیڑھ دن مدراس سے دیویٹد کے طویل فاصلے کی ویہ سے سفر ہی کی تذر ہوجائے تھے۔ تاہم شاہونے کے مقالعے میں ای کوفنیت سمجے بغیر

عارونيس تفارا اگريدوقت مخترتها، يكن عزيزون عد ملاقات كے علاو وبديكي طور پردارالعلوم د بوبند کے دولوں اداروں میں حاضری کی نبیت تھی۔ میرا مقصد ان علمی اور دوحاتی مراکز کی

برکت حاصل کرنے اور وہاں کے اکابر کی زیارت کی حد تک محد و وقعا۔ لیکن مدراس میں قیام کے دوران حضرت مولانا محد سالم قائمی صاحب مظلیم کا پیغام ملا جواس وقت بیرون ملک

دورے پر تھے کہ میں دارالعلوم (وقف) میں طلب خطاب کروں، اور میرے براورعم زاد

حضرت مولانا خورشید عالم صاحب مظلیم ای دارالعلوم کے قابل ومقبول اساتذہ یس سے ہیں، اور سی بخاری کے بوے صے کا ورس اُن کے سیرو ہے، انہوں نے فون برارشادفر مایا کہ

يهال كے طلب حديث كى اجازت لينا جا ج بين فرور ارائعلوم ويو بند قد يم كم بتم حضرت

مولانام خوب الرحمان صاحب مظليم العالى كاليكراي نامد مجصد واس شل ملا: باسمدتعاني

كرى وتحترى معترت مولانامفتي محرتني عثاني صاحب زيد بحدكم كراجي (ياكستان) السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

امید که مزاج گرامی پخیروعافیت ہوں گے۔ وار العلوم ويوبند ك ركن شوري، جناب ملك محد ابرابيم صاحب مرواس کے ذریع معلوم ہور یدی مرت ہوئی کہ آپ مستقبل قریب میں ہندوستان تحریف لارہے ہیں۔خدا کرے بید سفر بخيروعا فيت اسيئة انجام كولينيج أأبين \_

المارة نجاب Oles Nordores Scott

ال موقعه يرجم خدام دارالعلوم كى خوابش موكى كدآ نجناب وارالعلوم ویویندکو بھی بروگرام میں شامل فرمالیں ۔ ویوبندے جہاں آب كا خانداني رشته ب، و بين دارالعلوم و يوبند ، بحي عظيم تعلق اور نبعت ہے۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری سے حضرت مولانامفتی محمد شفيع صاحب قدس سره كي ياوتازه بوجائے گي۔خدام دارالعلوم اور دارالعلوم كحصرات اساتذ وكرام بحى زيارت وطاقات كاسرت حاصل كرسكين محر، نيزاس موقع برطلباء دارالعلوم بعي آپ كي زيارت ونفیجت سننے کے مشاق ہوں گے، وہ تھی بھی دور ہوجائے گی۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ بورا یقین ہے کہ آنجناب خدام دارالعلوم کی اس وجوت کوشرف تبولیت عطافرماتے ہوئے و یوبند کے بروگرام کی اس طرح تفکیل فرمائی کے کدایک وقت ماحفز جارے ساتھہ تناول فرمائیں اور طلباء عزیز کو بھی خطاب فرمانے کا موقعہ عنایت فرما نمیں۔ امید ہے کہ شاکر و ممنون فرمائیں گے۔ والسلام

(مولانا)مرغوب الرحن (مبتهم دارالعلوم ديوبند) ۱۳۳۳ مرادر السهياء ۲ ريمروام يو

و یوبند کے سفر سے اہم ترین مقصد تو اعزہ سے طاقات کے علاوہ دارالعلوم ہی کی اربیات کے علاوہ دارالعلوم ہی کی اربیات تھی۔ان حضرات کے پیغامات سے مزید ہمت افزائی ہوئی۔اور جعد کی شام کوسات بیج کی پرواز سے دبلی جانے کا نظم نے پا گیا، کیکن کچھ قانونی ضروریات پوری کرنے بیس دریگی،اوروہ پرواز تکل گئی، چرساڑ جھے تھے بیج کی پرواز سے بنگ کرائی گئی۔

مدراس میں ہمارے مومیز دوست جناب حاجی حسن صاحب اس پورے سفر میں ساتھ رہے، اور انہوں نے راحت رسائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جزاہم اللہ تعالیٰ خیراً۔

بندخان کا تاریخ جناب ما بی محمد ہاشم صاحب جن کا ذکر او پر آیا ہے، اُن کے صاحب جن کا ذکر او پر آیا ہے، اُن کے صاحب جن اوے مولا تا ابراتيم صاحب دارالعلوم ويوبند كي ملس شوري كركن بين ، وه بم سے يسلے ون اي هنده في جا کیے تھے متا کہ دہاں کے انتظامات میں آ سانی ہورا نھی کے ذریعے میں نے حضرت مولانا کے مرفوب الزمن صاحب مظليم كوب پينام بجواديا تفاكد دارالعلوم مين حاضري تو مير يسفر کا اہم مقصد ہے، اور میں ان شاء اللہ بیر سعاوت ضرور حاصل کروں گا۔ البتہ کھانے کے بادے میں بیوش ہے کہ میرے باس اسے اعزوے ملنے کا وقت بہت کم ہوگا، اور بیان کا حق معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اُن میں ہے کسی کے پہال ہو، تا کہ کم از کم کھانے پران سے الماقات او جائے الحدالله معترت مظليم في اس بات كويذ برائي بخشي في ادراس مفريس الارے ساتھ مداری کے صالح تا چرخسن بھائی جو جناب این قاروق صاحب کے قریبی و دست ہیں ہمرا و تھے۔ مولانا ابرائيم صاحب كروالد جناب باشم صاحب كادفى ش أيك مكان ب جبال انبول في ہمارے دات کے قیام کا انتظام کررکھا تھا لیکن دبلی میں میرے ماموں زاد بھائی اشرف کریم صاحب بھی متیم ہیں، اور ان کا اصرار تھا کہ قیام اُن کے یہاں ہو۔ ان کاحق بھی مقدم تھا اور ميرى خوابش بھى كہ يكھ وقت أن كرما تھ گذر جائے ،اس لئے ہم بودائى اؤے ے أشى ك گر مطے گئے ، اور مدراس سے ہمارے ساتھو آئے والے رفقاء ابرائیم صاحب کے پہال مخبرے۔اشرف کریم صاحب کے بہال وینچتے واٹیتے رات کے بارو ن کا بیکے تھے،اور لیٹنے لیٹے دوئ کئے، جکمین کو یا کی جے دیو بندجانے کے لیے ریلوے انٹیشن روانہ ہونا تھا۔ دوسرى طرف بعض حعزات بيانديشه ظاهركزري متص كدريلين عومأليث بوجاتي بين مادر اگرابیا اواتو دیوبند می جو تحور ابهت وقت ماناب، أس مین اور كی بوجائے گی، اس لئے كارے سفركرنا طاسينا-

ابراہیم صاحب نے بیک وقت دونوں انظامات کرد کھے تھے کہ اگر ٹرین لیٹ ہوتو کاریں تیارر ہیں،اور ہم کارے روانہ ہوجا کیں ایکن الحمد للدائمہ آبادا یکسپرلیں وقت پر آ گئی،اوروہ چھ بیجے روانہ بھی ہوگئے۔ریل کی کھڑ کی ہے لال قلعے کی و نواری نظر آ رہی تھیں،

مدون کا تارومر اور وه منظر میری آگا بول میں چر کیا جب کیم مئی دیم اور می پانچ سال کی عربی انسیکی والدين اور بهن بهائيول كرساتهد دولى اشيشن سي كرايى رواند بور با تفارأس وقت بهى لال قلع کی دیواریں ای طرح ریل نے نظر آ رہی تھیں ،اور وہ منظر جھے ای طرح یاو ہے جيسا آخ و كيدر باءول اور آخ يجي منظر من اسية منظ كودكهار باتها-

کی را توں سے نیند بہت کم ہور ہی تھی فاروق صاحب نے ائیر کنڈیشنڈ سلیر میں بکگ ای لئے کرائی تھی کہ چکے مونے کا وقت مل جائے۔ دریائے جمنا یار کرنے کے بعد جب دیل نے رفتار پکڑی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہاسٹھ سال کے نشیب وفرا ( ذہن پر اُ بحر آئے ،اورتصورات کی دنیانے کہیں سے کہیں پاٹھادیا، یہاں تک کد فیندآ سکی ،اورتقر بیاا یک محند نیند لینے کے بعد میری آ کھ کسی قدر شور کے ملی ۔وبد معلوم کی تو بعد جا ا کر بہت سے حفرات نے میرے ساتھ د ابوبند جانے کے لیے ای گاڑی میں بکٹک کرائی تھی ،اورو و مخلف المیشنول برہارے وہ میں آ کر ماناتات کی کوشش کررہے تھے۔ان سے فرداً فرداً ملاقات ہوئی، پھر پکھرد مر بعد دوسر نے لوگوں کی قطار لگ گئی، شروع میں ٹی ٹی آئیں منع کرتا رباء كريمرأى في جهدة كركها كديولاك آب عبت كرت بي وال لخ اب ين سکی کوشغ نبیس کرول گا، اور آپ میرے سر پہمی ہاتھ رکھدیں۔ چنا ٹیچ تھوڑے تھوڑے و تف سے سلسلہ جاری رہا۔ رہی چلتی رہی ،اور کاروان شوق آس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتار ہا، یہاں تک کرمج دی ہے ہے کچھ پہلے گاڑی دیو بند کے انٹیشن میں وافل ہوگئی۔

ويوبندمين

و یو بند کے پلیٹ فارم پرایک جم غفیرنظر آیا،اور جب میں پلیٹ فارم پراتر اتواشیشن نعرؤ تحبیر کی صداؤں ہے گونج اٹھا۔ لوگوں کونعرے لگانے ہے ردینے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے جوش وخروش کے سامنے کسی کی چیش نہ گئی۔ میرے ساتھیوں نے اطمینان ولا دیا تھا کہ آب سامان اور دفقاء کی طرف سے بے فکرریں۔ چنانچہ پلیٹ قارم پر اتر نے کے بعد مجھے ید فین بار با قاکدین کی طرح آ کے بوج دہا ہوں۔ بیرے بہت سے دشتہ دارا عقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، لین اُس وقت جوم کی شدت کی وجہ سے دو گئی کے سوا کی سے

طاقات نہ ہوگی، میرے دشتہ داروں میں سے انس خواجہ صاحب جن کے گر یہ کھیے تغیرنا

تفاء مولانا خورشیدعالم صاحب اور قاری عاصم صاحب کسی نہ کسی طرح میرے گر دموجود تھے،

جائی اشرف کر بم صاحب اور قاری عاصم صاحب کسی نہ کسی طرح میرے گر دموجود تھے،

وی بمشکل مجھے پلیٹ فارم سے باہر لاکر گاڑی میں بھانے میں کا میاب ہو گے ۔ لین طلبہ
نے گاڑی کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے لیا داورگاڑی کا معمول کی رفتار سے چانا

ممکن نہ دہا۔ اُن کی مرضی میتھی کہ وہ اُسے جلوس کی شکل میں لیکر جا کیں، اور گاڑی ریک ممکن نہ دہا۔ اُن کی مرضی میتھی کہ وہ اُسے جلوس کی شکل میں لیکر جا کیں، اور گاڑی ریک کر چلے۔ بھے اس طرح کے خوصوں سے بالکل طبعی مناسبت جیس ہے، اور وقت کی ریک کر چلے۔ بھی اس کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لئے کچھ در یا بعد میں نے گاڑی سے قلت کے چیش نظر بھی اس کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لئے کچھ در یا بعد میں نے گاڑی اس وقت کا تہ دل سے ممنون ہوں، کین اس وقت گاڑی کو جانے دیں، اور ان شاء انڈ شام کو مغرب کے بعد اور اگلے دان دارا اطوم کے گاڑی جاتھ جاتھی ۔ اس پر طلبہ نے دورو یہ قطار میں بنا کرگاڑی کو داست میں سب سے ابتیا گی ملاقات ہوگی۔ اس پر طلبہ نے دورو یہ قطار میں بنا کرگاڑی کو داست میں سب سے ابتیا گی ملاقات ہوگی۔ اس پر طلبہ نے دورو یہ قطار میں بنا کرگاڑی کو داست دیا۔

ess.com

ول تو بی جاہتا تھا کہ آئی جانے پہلے نے راستوں اور گلیوں سے گذر کرجا ہیں جن سے نہ جائے تھی یادیں وابستہ حسی ، لیکن ہوم کی بناپر باز ارسے گذرتا ہوا سید حاد استہ اختیار کر ہا تھی یادیں قاء جوں بھی یہاں مور کار کے چلئے کا کوئی تصور نہیں تھا، شروع ش آ مدور فت پیدل یا تاگوں سے ہوا کرتی حقی ، اور اب سائیل رکشوں نے ان کی جگہ لے لی حقی ، اور بیہ پہلاموقع تھا کہ ہم کاریس سوار ہوکر اپنے محلے کی طرف جارہ بھے۔ ہمارے میز بان انس خواجہ صاحب نے گاڑی شہرے باہر باہر بی ٹی ڈوؤ کی طرف موڑ لی ، اور ہم ای میز بان انس خواجہ صاحب نے گاڑی شہرے باہر باہر بی ٹی روڈ کی طرف موڑ لی ، اور ہم ای کی شکل اختیار کر لی ہے ، اور مکانات اور دو کانوں نے بھی اب جدید تھون کی اوا تھی سیکھ ٹی شرب ہو بید تھون کی اوا تھی سیکھ ٹی شار کی تھی ای موٹوں نے بھی اب جدید تھون کی اوا تھی سیکھ ٹی تھی ۔ جن کہ تھی اب جدید تھون کی اوا تھی سیکھ ٹی تھی ۔ جن کہ تھی اب مادید وارد کانوں نے بھی اب حدید تھون کی اوا تھی سیکھ ٹی آئی در تے ہوئے تھی۔ جن کہ تھی ان دشتہ واردن کا گذر تے ہوئے آخر کارگاڑی انس صاحب کے مکان پر جاکر ڈک گئی ، جہاں دشتہ واردن کا گذر سے بھی تارہ کی گائی تھیاں دشتہ واردن کا گذر سے بور

عد منان کا تاز مر شکعه مد منتظر تفار انس صاحب نے بید مکان حاری آبائی آویش مجد کی جو بی تلی میں نیا جوالی ہے جو ماشا واللہ بہت کشادہ اورجد پوترین کولیات ہے آ راستہے۔اس کئے میرے اعزہ نے قیام کے لیے ای کو ختب کیا تھا، تا کہ آئے جائے والوں کو بھی سجوات رہے، اور میں فى الجمله اين آبائي محلے كريب بھى رہول۔

گھر میں داخل ہوئے تو سالوں ہے چھڑے ہوئے عزیزوں سے ملاقات کا منظر پڑا يُركيف قفاله بين يائيس سال بعد و يوبندآ يا تفاله اس دوران ينج جوان بوكرصاحب اولاد جو گئے تھے، جن کے بال سیاہ و کھے تھے، وواد جزیا بوڑ ھے نظر آ رہے تھے، اور بہت سے نوجوان وه تضينيين پيدائش كے بعد يميلے پيل و كيمينے كاموقع مل رہاتھا۔ اس طرح تعارف بی تعارف بیں برا وقت گذر گیا۔ وہی صفرت مولانا اسلم قاکی صاحب بھی تشریف لے آئے ،اور پردی محبت سے وار العلوم (وقف) میں حاضری کی وعوت وی۔

اس ك علاوه جناب حسيب الحرصد لقي صاحب ويوبندكي مشهور شفعيت إس ينتي الاسلام حضرت موادا ناهسين احمرصاحب مدفى رحمة الأدعليه او يحكيم الاسلام حضرت موادانا قاري محرطيب صاحب قدى مروك منظور نظررب بين اور متعدوماتى خدمات كى وبدے معروف بين-تهاری اُن سے رشتہ داری بھی ہے اور خاص طور پر میرے بڑے بھائیوں حضرت موالا نامفتی محمدر فع صاحب عثانی اور جناب مولانا محمدولی رازی صاحب مظلبها کے پھین کے دوست بھی جِي الورة ج كل ويوبند كه ساتحه ضلع سهار نيور كي ميونهل بورة كه چينز مين جِي جس كي حيثيت شہر کے متیر کی ہے۔وہ بھی تشریف ائے، اور بتایا کدانہوں نے دارالعلوم ویویند کے ساتھ محمود بال میں آیک استقبال بلے کا اہتمام کیاہے جہاں مجھے مغرب کے بعد عاضر ہونا ہے۔

#### آ دینی مسجد میں

ظهر كى تمازاجي آبائي مسجد بين اداكى جوآ وجي مسجد كبلاتي ب، اوريين في حصرت والد صاحب رحمة الله عليدے سُنا ہے كه بيرسلطان محر تعلق كے زبانے بين تقير بوركي تقي، اور و ہے بند کے مؤرخ جناب محبوب رضوی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ بیر ماتویں صدی ججزی

ndpress.com کی تغیر شدہ ہے۔ ہارے داوا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمة الله علیما ہی سے متولی تھے۔ان کے بعدمیرے والد ماجدر حمة الله علياس كے متولى رہے،اور آب كے يا بھتان تشریف لے جانے کے بعد ہمارے بچا حضرت مولانا ظہور احمرصاحب رحمة الله عليه اس کے متولی رہے، اوراب اس کی تولیت کی خدمت اُن کے فاهل صاحبز ادے حضرت مولا تا خورشیدعالم صاحب مذظلہم کے باس ہے۔ای مجدے ملحق ایک جمرہ ہے جو ہمارے والد ما جدر تهة الله عليه نے جمارے داوا كے ليے بنوايا تقا، وہ انجى تك أى طرح موجود ومحفوظ

دوپیرکا کھانا میرے بھازاد بھائی حضرت مولانا خورشید عالم صاحب مظلیم کے بہاں تھا جود يوبندهل جهار بيادر جهار سياعز وكدرميان بميشدرا لطي كافر بيدرستية جن إن كامركان الدے آبائی محفے میں ہے جو بزے جمائیوں کا محلّہ کہلاتا ہے، اور چونکہ بیال ہے ججرت كرتے وقت ميرى عرصرف يانچ سال تھي، اس لئے ويوبند كے دوسرے علاقوں كے نقوش تو ذبئن مين وهندلا محتم تتحد بيكن بدوه محلّه تعاجو بميشة چثم تصور بسار بارأس وقت اس محله كل گلیاں بری سر کیس نظر آئی تغییں، اورای میں مکانوں کے درمیان ایک چوڑی ی جگرتی جے ہم چۇك كېاكر تے تھے، اورووأس وقت جارى نگاه ش اليك وسيخ اسٹيڈ يم ہے كم زقعا بيكن اب بيد گلیاں اور یہ چوک دکیو کر الیا معلوم ہوتا ہے جھے کئی بدی تصویر کو امیانک چھوٹا (reduce) کردیا گیا ہو۔ دنیا میں انسان کوائی زندگی کے فتلف مراحل میں بھی صورت وی آتی ہے کہ جب تک وواینے ماحول سے باہر نیس اکلنا وأسے ایناماحول ای سب پھھاور سب سے بوامعلوم ہوتا ہے، لیکن جب اُس ماحول سے نُکل کر کسی وسیع تر جگہ پر پینونیا ہے تو بیاد چا ہے کہ وہ بہت چھوٹی چیز کو بہت بڑی سمجھے ہوئے تھا۔ آج بھی ہم اس دنیا کو بہت بڑا مجھتے ہیں ماورائس کی وسعقول بیں مکن رہے ہیں ماورائس سے زیادہ وسیع کسی عالم کا تصور کرتا ہمارے كي مشكل موتا ب الكن جب آخرت من يخيس كالويد جليكاك

i / sc. wordpress.com

مَتَاعُ الدُّنُيَا قَلِيُلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى.

دنیا کا ساز وسامان بہت تھوڑا ہے، اور متقی کے لیے آخرے کیس زیادہ بہتر ہے۔

أس گھر بيس جو بھي جارا تھا

بہر حال ای بڑے جمائیوں کے مطلے میں امارادہ گھر بھی واقع ہے جواب امارائییں ب کین کھین کی یاوتازہ کرنے کے لیے اُسے ند صرف و کیھنے کو جی جا بتا تھا، بلکہ میرے یع مولوی حسان اشرف سلمہ چونکہ ہوش کے عالم میں پیلی بار دیے بندآ کے تھے ،اس لئے أنهين بعى دكعانا بيش نظر قعار جناني ببيلية بم اسينة جدامجد حضرت مولانا محمد بإسين صاحب قدس سرہ کے مکان میں واعل ہوئے جو بضطلہ تعالی اب بھی ہماری پھوئی زاد بہن کے تصرف میں ہے۔ بدوہ کھرہے جس میں جارے جدامجد نے اپنی پوری زندگی اور ہمارے والدماجد رحمة الله علية في افي ديوبندكي زندكي كالبيشتر حصه كذار اقفاء بمار ع جدامجد رحمة الله عليه دارالعلوم ويوبند كے ہم عمر تھے، بيني جس سال دارالعلوم قائم ہوا، أي سال أن كي ولاوت ہوئی ،اور وہ فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم د لوبند کا وہ زبانہ دیکھا ہے جب أس كے شخ الحديث سے لے كر يوكى دار تك برفض صاحب نسبت ولى الله بوتا تھا۔ وہ حضرت تحكيم الامت لقانوي رحمة الله عليه تحرجم سبق تضي اور حضرت كتكوي رحمة الله عليه کے مرید ساری زندگی دارالعلوم دیوبندیش درس وقد رئیس بیس اس طرح گذاری کرکی گئی پٹیٹوں کے استاذ رہے، اور ہر جعرات کو دارالعلوم و یو بندیش تذریس سے فارغ ہوکرا کثر پیدل کنگوه جاتے ، اور جعد حضرت کنگونل رحمة الله علید کی خدمت بین گز ارکر والیس آتے تحد مجھے اسنے دادا کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن جاری دادی صاحبہ بھی حضرت تنظوي رحمة الله عليه كي مرية تنيس اورجم في ان كابيرحال سالها سال ديكها ب كذان كي ز بان جھی ذکرانشدے خالی ٹیں ہوتی تھی ،اوران کے ہرسانس کے ساتھ ''انشاللہ'' کی آ واز ہم سُنا کرتے تھے۔ یہ انہی خدارسیدہ بزرگوں کا سادہ سامسکن تھا،جوآج بھی اپنی اُسی

rdpress.com صورت برموجود ہے۔ يهال حضرت بين البندرتمة الله عليه سميت تمام الكابر علاء ويويندك آ مدورفت ربا کرتی تھی، اور آج بھی اُن کے اثناس قدید کی مبک اُس کے ورود اولائی بى بوئى ہے۔

اس مكان عيم متصل حضرت والدصاحب رحمة الله عليه في أيك نيا مكان بنوايا تهاجس میں میری اور میرے کئی بھائیوں کی پیدائش ہوئی۔ دولوں مکانوں کے درمیان ایک سرنگ تما راستر تحایدے ہم نیم وری کہا کرتے تھے ،اوراب وو ختم ہوگی ہے۔ اس لئے ہم جدی م کان کی حیت پر چڑھ کراس مکان میں اُترے۔ ہمارے پاکستان جانے کے بعد بید مکان کسٹوڈین نے قیضے میں کے کرائے شر ناز تھیوں کو دیدیا تھا، گھروہ مختلف ہاتھوں میں رہنے کے بعد تین حصول میں الشیم کردیا گیا۔ ہم مکان کے ٹالی صعیص تھے جہاں حضرت والدصاحب رحمة الله عليان مرس مرحوم بحائى جناب موادنا محرزكي كفي رحمة الله عليدكي شادى كوفت دو كمرے بنوائے تقے۔ ذرا آ ملے بڑھ كرمكان كاصدر درواز وقعا جومشر تى جانب سڑك بركھاتا تھا، اوراً س کے داکیں جانب حضرت والدصاحب کی بیشک اور اوراً سے متصل وہ تجرو تھا جو اُن کی عبادت گا و تھی۔ مکان کے بید عصد کھ کرنہ جائے گئے مناظر نگا ہوں میں پھر مستح به مكان كا باتى حصه تنفل تها، اورفوري طور ير كعلوا بإنه جاسكا يه حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے جب به گھر تقير فرمايا فغالو آسي وقت أس برايك كتبه لگايا تفاجس بريه شعر مكعا موا

دنیا کا کچھ تیام نہ سمجھو، کرہ خیال اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تفا

اورمیرے مرحوم بھائی جناب محدر مثنی صاحب رحمد اللہ تعالیٰ نے پاکستان جاتے وقت اوير كى منزل بين ايك جكديه شعر لكوديا تفا:

> ہے چمن ہونگی رے گا اور بزاروں جانور ابنی ابنی بولیاں سب بول کر آڑجا کیں گے!

rdpress.com بیشعراس گھر کے نئے نئے مکینوں کواپنے بیش رووں کی بھی یادولاتے رہے ہو تھے ، فالد آنے والوں کا خیال بھی۔ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ نے بدگھر بوے ذوق وشوق ے بنوایا تھا الیکن فرماتے ہیں کرجس دن میں نے اس سے قدم تکالا ، وہ میرے ول سے نکل گیا۔ حضرت نے اپنے وابو بند کے سفر نامہ میں و نیا کی ہے ثباتی کے جو ہی و کرفر مائے ال ، وه يز عظيم إلى-

ای محلے میں جارے متعدد رشتہ دارول کے گھر ہیں۔ان سب کے بیال تھوڑی تھوڑی دبرحاضری دیکر ہم حضرت مولانا خورشید عالم صاحب مظلیم کے مکان پر ہینچے جہاں انہوں نے میرے دوھیالی رشتہ دارول کا بڑاا جھاع کیا ہوا تھا۔ کھانے پر ان سب حضرات ہے يُرلخف لما قات ريي.

کھائے کے بعد قیام گاہ یر چھ کر کھے دیرآ رام کا موقع ملا۔ اللہ تعالی اس صاحب کو جزائے شیرعطاقر مائیس کدانہوں نے ہمیں ایک آ رام دہ کمرے میں ایجا کر درواز ہ بتد کر دیا، اورآئے والول کی و کھے بھال خود کرتے رہے۔

اطراف كےعلماء ہے ملاقاتیں

جاربيج كے قريب ميں نے كمرے ہے كل كرد يكھا تو ملا قات كا كمروان حضرات علاء كرام ، جرا اوا تفاجن ، ما قات كي خواجش تقي ، اور بجه من نيس آر با قعا كه اس مختر وقت مل ماقات كي موسك كي مظاهر العلوم مهارن يور سد معزت مولانا محد شابد صاحب كاكراى نامد مجه كرايى سے بيلتے ہوئے مانقا، جس ميں انہوں نے يوى مبت سے مظا ہرالعلوم آئے کی دعوت وی تھی۔ میں نے ان سےفون پر بات کر کے عرض کیا تھا کہ اپنی شدید خواہش کے باوجود میں ویو بند کے علاوہ کہیں، یبال تک کہ تھانہ بھون اور جلال آ بادیجی نیس جاسکوں گا۔ چنا نیجانہوں نے کرم فرمایا ، اورخوود بویند تشریف لے آئے ، ویزا نه وفى كى بناء يرتفانه بعون نه جاسكنے كا افسوس تعامليكن وبال كى خانقاء كے موجود مبتهم موالا تا جھم اُکسن صاحب تھا توی زیوجدہم بھی وہاں ہے سفر کر کے دیو بندتھریف لے آئے اوران

المقوى حضرت مفتى اللي بخش صاحب كا عرحلوى رتمة الشعليد كے خاندان سے بين الوجاب کے یاس اکابر سے مخطوطات کا برا نادر اور قیتی ذخیرہ ہے،جس کی بنیاد پران کے متعدد علی او دخیقی کارنا ہے منظرعام برآ کیلے ہیں ،امیرنبین تھی کہ اس سفر میں اُن سے ملاقات ہو سکے كى الكن انبول نے كرم فرمايا اور كائد حله سے تشريف لے آئے۔ غرض الدآباد ، مير تاد ، مظفرتگر، سیاران بور، پیملت ،اور نہ جائے کہاں کہاں سے حضرات علماء کرام کا ایک گلدستہ تھا جویبال نظرافر وز تھا۔ دارالعلوم (وقف) اور قدیم دارالعلوم کے حضرات اساتذ و رحضرت مولانا اسعد مدنی رحمة الله علید کے صاحبز ادے بھی تشریف قرما تھے۔ان حضرات سے ملاقات اور ان کی زیادت میرے لئے نعت فیر مترقبہ تھی جس سے دیدہ وول شاداب

ای دوران برابر کی گلی میں شور ستائی دے رہا تھا۔ یو چینے برمعلوم ہوا کہ بہت ہے حضرات طلبہ اور عام مسلمانوں کاایک جم غفیر ہے جو گلی میں جمع ہے، اور ملاقات کا خواہشند۔ جو حضرات علماء كرے من جمع تھے، انبول نے فرمايا كد بہت سے لوگ دوردورے آئے ہوئے ہیں،اس لئے آپ کم از کم اُن سے مصافی کرلیں۔اُس صاحب کے مکان میں ایک باگفی ہے جوسا ہنے کی تل میں کھلتی ہے، میں اُس باگفی میں گیا تو ایک مجيب منظر ماست تفاد پوري گل، جے ہم" بكر قصابان كى گلى" كہتے تھے، ايك مرے سے دوسر سے سرے تک انسانوں سے بھری ہوئی تھی ، اور اُس میں آل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یں بیمنفرد کچیکر جیران رہ گیا۔نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ خدا جانے کیا مجھ کریہاں جمع ہوگئے تھے اان کی عبت کا میں کیاصلہ دے سکتا تھا۔ میرے میز بانوں کے کہنے پرووایک ایک قطار کر کے سامنے سے گذرتے رہے، اور فردا آن سے سلام اور مصافی ہوتا رہا، لیکن ایسا لگا تھا کہ بیسلسلہ دراز ہی ہوتا جار ہاہیہ ، اوراس کی کوئی ائتیان میں ہے، یہاں تک کے عصر کی اذان ہوگئی۔ آ دینی مجدول ہارہ فٹ کے فاصلے پر بالکل سامنے تھی الیکن وہاں

indhess.com

تک و کی داست نیس تھا۔ پوری گلی اب بھی بھری ہوئی تھی ، اور مجد کی ہر سیڑھی آ و میں کا استیار کے ساتھ یہیں اور جام تھی۔ بھری ہوئی تھی ، اور مجد کی ہر سیڑھی آ و میں کا جہا ہے ہیں ہوئی تھی۔ اور قیام گاہ پر موجود علیا کرام کے ساتھ یہیں پر جہا ہوت کرنی پڑی۔ جہا ہوت کے بعد میں نے دوبارہ بالکٹی میں جا کر جوم سے مختفر خطاب کرکے اُن سے دو خواست کی کہ کافی و بر سے بدگلی جوم کی وجہ سے بند ہے ، اور شرورت مندلوگوں کو تکلیف ہور ہی ہے ، اور اب بیم کمکن فیس ہے کہ تمام حضرات سے مصافحہ ہو تکے ، اس طی ان شاء اس لینے ای قدر پر اکتفافر ما کمیں ، اور بعد مغرب جوج سہ ہونے والا ہے ، اُس طی ان شاء اللہ تھا تی دھا کرتے جمع چھٹنا شروع ہوا اور گلی میں الشریقانی اجماعی دھا کرتے جمع چھٹنا شروع ہوا اور گلی میں آئے جانے کا راستہ پیدا ہوگیا۔

### استقبالي جلسه

نمازمغرب کے بارے میں بیہ طے بوا تھا کہ محود بال میں جماعت ہوگی، اور اُس کے
بعد وہیں پرائل دیوبند کی طرف ہے وہ استقبالی جلہ ہوگا جو جناب حبیب صاحب نے
ترتیب دیا ہے۔ چنا نچے مغرب ہے بچھ پہلے انس صاحب ہمیں گاڑی میں لے کر روانہ
ہوئے۔ میری خواہش بیتھی کہ میں پہلے قبرستان قاکی میں اپنے بزرگوں کو مطام عرض کرنے
کے لیے جاؤں، لیکن ماتھیوں نے با تفاق سیکہا کہ وہاں اس قدر بہوم ہوگا کہ سفیالنا مشکل
عواج ہم شہر ہے باہر باہر جی ٹی روڈ کی طرف سے فطے۔ جھے خیال آیا کہ اس روڈ کے
تواج ہم شہر ہے باہر باہر جی ٹی روڈ کی طرف سے فطے۔ جھے خیال آیا کہ اس روڈ کے
قبر پرسلام عرض کرنے کی توثیق ہوجائے۔ میر سے بھیجے مولوی عارف اور مولوی واصف
صاحبان اُس کی جگہ سے واقف تھے۔ چنا نچہ وہاں عاضری وی۔ اُس قبر کی علامت بیتھی کہ
وہاں ایک آم کا ورخت ہوتا تھا جے۔ جنانچہ وہاں عاضری وی۔ اُس قبر کی علامت بیتھی کہ
عہر اس کا پھل پورے خاندان میں تشیم ہوا کرتا تھا۔ وہ ورخت اب بھی موجود ہے، لیکن
عبر کاس کا پھل پورے خاندان میں تشیم ہوا کرتا تھا۔ وہ ورخت اب بھی موجود ہے، لیکن
شایدائی نے پھل و بنابند کردیا ہے۔

آخركار بم كسى طرح محود بال بني كلة يديه بال حضرت في البند مولا نامحمود ألحن صاحب

بعد حان الاورم روسك نام إلى بنايا حميا تقا، اور مختلف اجتماعات اور بالخسوس وار العقوم آت وال مہمانوں کے اجماعات بیباں ہوتے رہے ہیں۔ بائیس سال پہلے میری دیو بند حافلزی کے موقع ربھی جناب حسب احمصدیق ساحب فے بیس پرایک استقبالی اجماع کیا تھا۔ لیکن

آج تو بیان کی حالت بی پھے اور تھی۔ چونکہ پینظمین کو اندازہ ہوگیا تھا کہ مجمع کے لیے بال كافى تبيس ہوگا ،اس كئے انبول نے بال كے باہر كلے ميدان ميں اللي بنايا تھا۔اور يد يورا میدان تھیا تھی مجرا ہوا تھا۔ نماز مغرب مجھے برمھانے کے لیے فرمایا گیا تھا، لیکن مصلے تک پہنچنا مشکل ہوگیا، اور ٹماز کے دوران اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگ جگہ نہ ملنے کی بنایر جماعت بیں شامل ہوئے سے رہ مجھے۔

نماز کے بعد ہم انتج پراس طرح مینج کہ:" پایدوست دگرے، دست بدست دگرے"۔ التلج بہت وسیج تھا،اوراُس پراکا برعلاء کرام موجود تھے،اورالحمدنلہ،وارالعلوم کی تقتیم کے بعد شایدیه پہلاموقع تھا کد دونوں دارالعلوم کے اکابرعلا وایک انتیج پرجع تھے۔ دیوبند کے مشہور ومقبول شاعر جناب نواز دیوبندی نے اسلیم سکریٹری کے قرائض انعام دیا ہے۔ میرے بیٹیے مولانا قاری محمد واصف نے تلاوت کی۔اُس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے معروف أستاذ حديث حضرت مولانا رياست على بجؤري صاحب دامت بركاتهم في استه خطاب یں بھونا کارہ کے لیے خیر مقدمی کلمات ارشاد فریائے ، اور جلے کی صدارت کے لیے حضرت مولانا خورشيد عالم صاحب مذخلهم كااسم كرامي تجويز كيا- فيمرهنزت مولانا محدمثان صاحب صدر جمية علاء بتداور سابق نائب مجتم وارالعلوم دلويتدف ايينه خطاب من جحدنا كاره ك ليے بهت افزائى كے كلمات فرمائ، اور حضرت مولانا خورشيد عالم صاحب مظلم كى صدارت کی تائیری ۔ جناب حبیب احرصد لقی صاحب عظد الله تعالی نے سیاستامہ چی کیا جس کا ایک ایک لفظ محبت اور شفقت سے بحرا ہوا تھا۔ بھر میرے سینتیجہ مولا نامحمہ عارف قاسی تے خاندان والوں کی طرف ہے الگ سیاس نامہ پیش کیا۔ اُس کے بعد مجھے وعوت خطاب دی گئی۔ میں خطاب کے لیے کری پر میٹھا او با سالند مدنظر تک سر بی سرنظر آ رہے ہے ، استیج

کیلر یوں سیت اوگوں ہے بجری ہوئی تھیں۔اخبار نویسوں کے اندازے کے مطابق مجمع چیس تمیں ہزارے کم فیل تھا۔

ص في عرض كيا كداس وقت ول مي مل خل جذبات اورخيالات كاجو تلاهم برياب، أس كى وجد س جي كوكى خطاب اتنا مشكل معلوم خين بواجتنا آج كابيخطاب معلوم ہور ہاہے۔اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ دیو بندایک چھوٹی سیستی ہے جس کا دنیا کے شروں سے موازنہ کیا جائے تو تھ نی لحاظ ہے اُس کا کوئی مقام نیں ہے، لیکن اللہ جارک وتعالى نے أس كود نيا بحرض منصرف بير كوظيم شهرت عطافر مالى ب، بلكد دنيا بحرض أس ك فیوض کا تور پھیلا ہے، ہم اہل دیو بندگواس کی وجہ برغور کرنا جاہتے۔ اس کی وجہ صرف پیٹیس کہ يهال الم وتحقق كوريابهائ مح الين وبكداهل وجديب كديهال كاكابرف دهرف ا بنی زبان قلم ہے بلکہ اینے کر دار ڈمل ہے بھی دین کا وہ انصور ڈیش کیا جو حضور تبی کریم صلی الشعلية وسلم كعبارك الفاظ من أمّا أنّا عُلَيْهِ وَأَصْحَابِيّ " كَامِعَمْ تَعْيِرْ قارِين فِي ا کابر علما مد نوبندے زیر دورع اور تو اخت و صاد گی اور انتیاع سنت کے پچیروا تھات کے حوالے ے درخواست کی کہ ہم ان اکابر کے نام لیوائیں، اس لئے ہمیں ہروقت بیاجازہ لیتے رہنا جاہے کہ حاری زند کیوں ش ان حضرات کی سیرت وکردار کا کوئی تکس ہے یافیس۔ عشاء کی نماز تیار ہوئی تو یہ یادگاراجتا شاہرخاست ہوا۔ جلنے کےشروع میں مجمع کی کثرت كى ويد ، وحكا قال مجى و يكيف ش آئى تنى ، اس ك شي خرا يلى تقرير ش يا مى وض كيا تقا كه جارادين معين نظم ومنبط كاورس ويتاب، اورميس كوكي ايسامنظر بيش فييس كرنا وإبيع جس ے ہم اپنی برنظی ہے وین اور اکابر دیوبتر کی غلد نمائندگی کریں، البذا جلے کے برخاست مونے براقع وضبط كا مظاہرہ مونا جائے۔ چنا نچراشي براتو جگد كي تنگى كى وجد سے جو وقت طبعى طور پر ہونی جا ہے تھی، وہ ہوئی، لیکن جلے کے سامعین نے بفضلہ تعالیٰ بری حد تک اس كذارش كى لائ ركحى اورجلسه كاوت لوگ بحيثيت مجموى اللمينان برخصت اويخ

بعد میرے مامول زاد بھائی جناب قاری محد عاصم صاحب علیا ہے کھریے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اُن کے گھر جاتے ہوئے رائے میں میرے پھوئی (الا بھائی حضرت مولا ناسيرحسن صاحب رحمة الله عليه كے مكان برحاضري دي جو دارالعلوم ديوبند گ كے قابل اور مقبول استاذ اور تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تھانوي رحمة الله عليہ كے محاز صحبت اور بوے دروليش صفت بزرگ تھے۔ آئ كل اس مكان ميں أن كے صاحب زاد مع مولانا خورشيد حن صاحب سلم مقيم بين جودار العلوم ديو بندك دار لافقاء بين عرص تك كام كرت رب إلى اور تالف وتصنيف يجي شغف ركعة إلى ان كي يعض كنايين خاصى مقبول بونى جين ان كے تحريش تعوزى ديرگز اركر بهم آ مے يو صوتو ديو بند كى جامع مجد كے مامنے بازار سے كذر ب بيادا جانا پيجانا بازار تھا۔ يہاں ك دوكا غار جمع ہو گئے، اور ایک ایک سے ملاقات ہوئی، یہال تک کدعامم صاحب کے گر بھی گئے۔ ب بهارے نانا كا كمر تقا، اور بهارے تين مامول وہال مقيم رہے۔اب تينول رفصت ہو يكے ہيں، اورعاصم صاحب اُن کی یادگار ہیں۔انہوں نے ہمارے تمام تضیالی رشنہ داروں کو جمع کیا ہوا تھا۔ دات بارہ بے تک اُن کے ساتھ برائر لطف اجماع رہا۔

## دارالعلوم (وقف) میں

اسطح دن ناشة بمير ب مرحوم بحيازاد بحائي حضرت مولانا فتكورا حرصاحب رحمة الله عليه کے صاحبز اوے مولانام وراحمہ صاحب کے بہاں تفا۔ اور اُس کے بعد بروگرام یہ طے ہوا تھا كم مج ساڑھے آ تھ بج دارالعلوم (وقف) يس حاضري ہوگى، اور وى بج قديم دارالعلوم میں۔ چنا نیج ہم نے پہلے دارالعلوم (وقف ) میں حاضری دی۔

دارالعلوم کی تقشیم کے بعد میں پہلی بار دیو بندآ یا تھا، اس لئے اس سے بہلے دارالعلوم (وقف) میں حاضری کا موقع نبیں ملاتھا۔اب جا کر دیکھا تو ہا شاءاللہ بڑی شاعدارادر پُر هنگوه عمارت نظر آئی، اورطلب کی بھی بہت بڑی تعداد یختفر مدت میں اس وارالعلوم نے برى ترتى كى ب، اور مجصے جناب يوسف سيقى صاحب مرحوم كى بات ياوآ كى۔ وه فرمايا

dpress.com كرت تفكرجب بيك كى مدر المار باب على وعقد مين اختلاف كى اطلاع ملتى المالا یں اس میشیت سے خوش ہوتا ہوں کداب ایک مدرسداور قائم ہونے جار ہاہے۔اس طرح اختلاف كيشر يجي الله تعالى خير بيدا فرماديج جين والجبيل كا دارالعلوم سالها سال ے اس کی زندومثال ہے،اوراب بددارالعلوم (وقف) بھی اس کی نظیر ہے۔اوراب بفضلہ تعالی دولوں اداروں میں مصالحت کی فضا بھی پیدا ہوئی ہے جس کا صونہ لوگوں نے گذشتہ شب دونوں اداروں کے اکا برکوا یک اعلیم پرجلوہ افر وز ہونے کی فنکل میں و کی ایا۔

يبال بعى طلباوراساتذة كرام كى طرف سائتها فى مجت اور ميرى بساط س كبيل زياده اعراز داکرام کا معاملہ فر مایا حمیار تا وت کے بعد حضرت مولانا محمد سالم قامی صاحب مظلم مہتم دارالعلوم کا بر بیفام پڑھ کرستایا گیاجواس وقت ملک سے باہرستر میں تھے:

"باستعالي"

كرامي قدر دعفرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب زيدمجده السلام عليكم ورحمة اللدويركات

بدجان كرقبى مسرت موئى كدا نجتاب كى مادروطن ويوبنديس تشریف آوری ہوئی ہے، اور اس عمن میں وار العلوم وقف وہے بند کے اساتذہ وطلبہ سے ملاقات اور ناصحانہ کلمات سے نواز نے کے لئے آ نجناب نے اپنا فیتی وقت عنایت فرمایا، جس کے لئے ہم آ نجاب کے ول سے شکر گزار ہیں۔ دارالعلوم وقف و ہو بند کے لئے آنجاب نا آشانيين بي اورندي آنجاب دارالعلوم وقف ويوبند کے لیے اجنبی آپ کی تشریف آوری پر اہلا وسہلا مرحباتو آپ کی تشریف بری پر مسلامت روی ویاز آئی' کے دعائیہ کلمات یہاں کے برقرد کی زبان پر ہیں۔

خدا تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو بورے ملک کے لیے عموماً

بعدم اورابل دیو بندودارالعلوم وقف کے لئے تصوصاً باعید برکت بنای اور محت وسلامتی کے ساتھ آپ کی خدمات علمید جاری وساری

سفرگی دجہ ہے تختاب ہے ملاقات ندہو تکنے کا افسوس ہے۔ (مولانا) محدسالم قائمي (بدغله)مبتهم دارالعلوم وقف ديوبند (مولانا) محدسفیان قامی (بدخله) نائب مهتم دارالعلوم دقف دیوبند عبداللهابن القمراصيني ناظم شعبه نشرواشاعت ، دارالعلوم وقف ديوبند

مورعداارجولائي واملاء مجرالدة بادے آئے ہوئے جناب كال جاكل في فيرين خوش كوشاع بين، ميرى قدرافزائی کے لیے اپناقم سائی ،اور حضرت مولاناخورشیدعالم صاحب مظلیم نے حکم دیا کہ م مع مح بخارى كي آخرى باب كا ورس دول - بيا أكر جد ميرى الميت سے بهت زيادہ تھاك

وارالعلوم میں یہ جرأت كرول، ليكن تعمل كلم اور تحصيل سعادت كے ليے جن في حديث مسلسل بالاولية طلبكوسنائي، اورأس كے بعد سجيح بخاري كة خرى باب اورة خرى حديث کے بارے میں مجھ گذارشات پیش کیں ،اورطلب کی فرمائش پرانیس حدیث کی عام اجازت مجی دی قریباً ایک محفظ کے خطاب کے بعدوبال سے رواند ہوئے قبرستان قامی پر طاخری کا ابھی تک موقع تیں ال سکا تھا، یل نے دوبارہ خواہش کی کداب وہاں ہوتے جائمیں، لیکن ساتھیوں نے بتایا کہ جوم کی شدت کی وجہ سے وہاں مجمع کوسنجالنا سخت مشکل

ہوجائے البت وارالعلوم (وقف) و يوبندك بالكل قريب، جومحلَّه خانقاه ين قائم بواہد، امام العصر حضرت مولا ناسيدانورشاه صاحب تشميري رحمة الله عليه كامزار واقع ہے، وہال تک

Emordhress.com

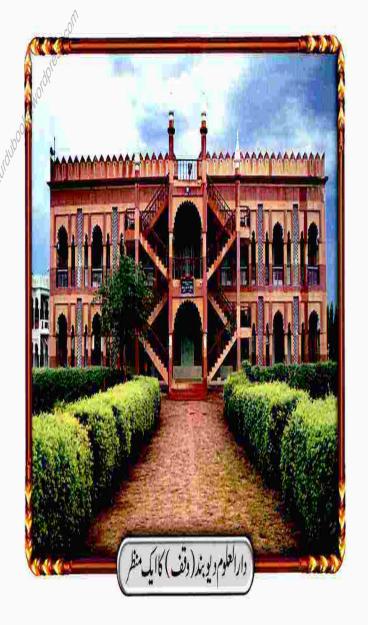

پہنچنا مشکل نہیں تھا، چنا نچہ الحد للہ أس امام العصرؒ کے مزار مبارک پر حاضری اور سلام عرضؓ کرنے کا موقع نصیب ہوا جن کے افادات سے تقریباً ہرروڈ کس نہ کسی شکل میں استفاوے کی او بت آتی رائتی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ۔ اُٹی کے برابر میں تاز ہر بن مزار اُن کے لاگق وفائق صاحبز اوے حضرت مولا تا افظر شاوصا حب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جواس تا چنز پر بہت مہر بان تھے، اور حال ہی میں اُن کی وفات ہوئی ہے۔ وار العلوم (وقف) کی مسلم صدیث سالہا سال اُن سے آباد رائی ہے، اور ان کی تحریر وتقریر کے فیوش ما شاہ اللہ عالم اللہ اُن سے آباد رائعلوم قدیم اسلام کے مختلف خطوں میں چیلے ہیں۔ اُن کی قبر پر بھی سلام عرض کیا، اور پھر وار العلوم قدیم کی الم ف روان ہوگئے۔

دارالعلوم د يوبند ( قديم) ميس

جوم تو ہر جگدتی ہم رکاب تھا۔ دارانطوم قدیم ہیں حاضری کے لیے ہی پہنظمین کو خاصی
منصوبہ بندی کرنی پڑی کہ گاڑی کہاں ہے لائی جائے ، اور کہاں روک جائے۔ بلا تر پہلے
مہمان خانے ہیں حاضری ہوئی جہاں دارانعلوم کے اسا تذہ کرام اور نشظمین جع تھے، جن
ہیں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدرای مظلم ناعب ہتم دارانعلوم ، حضرت مولانا جمد
عثان صاحب صدر جمیع علاء ہتد، حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجوری مظلم بھی
مثال تھے۔ اُن سب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ادر سب حضرات نے بوی مجت
واشفقت کا معاملہ فر مایا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مظلم ان وفول سفر پر تھے، اس
سفر پر جانا تھا، اس کئے وہ یہاں موجود تھیں تھے، کیان آج ہی جی ان اور کر کے بعد انہوں نے
سفر پر جانا تھا، اس کئے وہ یہاں موجود تھیں تھے، لیکن آج ہی جے اس طرح ایفضلہ تعالی ان کی
در مرایا، ادر میری قیام گاہ پرخود ہی تشریف لے آئے تھے، اس طرح ایفضلہ تعالی ان کی
در العلوم دیو بند آجیل صاحب فراش ہیں، اس کئے اُن کی خدمت میں حاضری ہوئی، آئ
کی حالت کی وجب آن کے لیے بولنا مجمی مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہایت شفقت

dpress.com فرمائی،اور بتایا کدمی نے علم بیئت کی کتاب"القریخ"آپ کے والد عاجد (حضرت مولانامفتی محرففی ساحب قدى سرو) سے پرسى ہے. چلتے وقت اپنے باغ كالورو فول آ موں کی ایک پیٹی بھی عمایت فرمائی۔

أس كے بعد تعظمين كى طرف سے دارالعلوم كى محيد رشيد عن اجتماع ركھا كيا تھا۔ مجھ ے پہلے بی پیفر مایا گیا تھا کہ طلبہ اجازت حدیث کے بھی خواہش مند ہیں ۔ پنتظمین کا خیال تھا کہ مجمع کی کشرت کی وجہ سے مجدی میں دران حدیث بھی ہوجائے، اور پر تقریم بھی، چنانچدای بروگرام کے تحت ہم نے مسجد دشید کی طرف چلنا جا ہا کین ظلبہ نے اصرار کیا کہ يهليه ورس حديث دارالحديث يش بهو، پيم محدرشيد بين بيان بو\_چنانچيشليين ان کي خوابش كے مطابق مجھے دارالحدیث نے گئے۔ تجی بات یہ ہے كہ مجھے أس دارالحدیث كى مند تدريس ر بيشمنا بهت بزى جسادت معلوم بوردى نتى جبال حضرت شيخ البنده امام العصر حضرت علامه الورشاه صاحب شميري، حضرت علامه عثاني اورحضرت مدني دهم اللدتغالي جيسے اساطنين علم وقعنل نے درس دیا ہے، لیکن اصرار اس قدرشد یہ تھا کہ اس کی مخالفت کرنا بہت مشکل تھا۔ چنا نچہ میں نے اپنے گئے اے قال ٹیک بچھ کر فٹیل کی۔ طلبہ کو حدیث مسلسل بالاولیة سنائی ءاور پھرطلبہ نے سیح بخاری کی ایک حدیث بھی پڑھی، اورا جازت عامہ بھی حاصل کی ، اور پر مختفر خطاب بھی ہوا۔

اس کے بعد ہم دارالعلوم کی عالیشان مجدرشید بہنچ جہال ایک جم غفر ملتقر تفار مجلس کی صدارت حصرت مولانار باست على بجؤرى مظليم في فرمائى ، اوراية ابتدائى خطاب يس اسین حسن تمن کی بنیاد برالیک ایک بات ارشاد قرمائی جے میں اپنی ناایلی کے باوجود اسینے لئے فال نیک مجتنا ہوں۔ انہوں نے قربایا کددار العلوم دیو بند میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم أس كے سامنے دارالعلوم كا تعارف چيل كرتے بير، ليكن آئ جم أيك الي مجمال كا استقبال كررب يي جودار العلوم عى كے بين ، اور انتين دار العلوم كا تعارف كرائے ك بجائے ہمیں اُن سے بوچھتا ہے کہ دارالعلوم دیو بند کیا ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اُنہیں ار در در مر در ایک rdpress.com

ساری و نیامیں دارالعلوم و یو بند کا تر جمان مجھتے ہیں۔ بیالفاظ میرے لئے بہت بردااعز اکر تھے،اوراللہ تیارک وتعالیٰ ہے دعاہے کہ جھے اُن کا اہل یفنے کی تو بنق عطافر ما کیں۔آ مین۔ میں نے اپنے خطاب میں عرض کیا کہ آج میری زندگی کا یادگارون ہے جس میں اللہ تعالی نے اُس دارالعلوم کی ممارت میں حاضری کی تو اُبِش عطا فرمائی جو بھین سے میرے خوابول كامحورر باب، جبال كي تذكر اين والد ماجد رحمة الله عليه في وشام ين ہیں، جہاں کے اکار کی محبت وعظمت سے دل جمیث لبریز رہاہے، جس کے مسلک ومشرب کو دین کی مثالی تعبیر سجھا ہے، اور دنیا مجر میں اُس کی تشریح کو اپنے لئے سعادت مجھ کر اختیار کیا ہے، اور تقریر تحریر کے ذریعے اس کے دفاع کی مقد ور محرکوشش کی تو فیق ملی ہے۔ اس کے بعد میں نے اکا ہر دارالعلوم کے پچھان واقعات کا تحرار کیا جو میں نے اسے والد ماجد رحمة الله عليه سي موسئ تقيره اورجن س علماء ديع بندكا مسلك ومشرب اورعلمي اور عملی مزاج و مُداق واضح ہوتا ہے۔ حضرت مولا نار پاست علی بجنوری صاحب مظلیم نے مجھ ے کہا تھا کہتم و نیا مجریس گھرتے رہتے ہو، آج کے بیان میں پکھ یہ بھی بناؤ کہ عالم اسلام كاستلتل تهبين كيمالكتاب؟ چنافياس كے جواب ميں ميں نے وض كيا كداس وقت دنيا ميں دوابرین ساتھ ساتھ کال ری بین ایک ہے دینی اور خدابیز اری کی ابرہے جو ظاہری اسباب ووسائل سے آ راستہ ہے، اور دلول سے ائیان اور گھر آ خرت کو کھر یے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک لبرعام مسلمانوں ،اورنو جوانوں میں پاکھنوس یہ پیدا ہورہی ہے کہ وہ ا بنی عملی زندگی بین اسلام کی طرف لوٹیس، اور ایٹارشنہ قرون اولی کے ساتھہ جوڑیں ۔ عالم اسلام کی حکومتیں عام طور ہے ،الا ماشا واللہ ، پہلی لبر کے زیراثر ہیں ،اوران کے ساتھ میڈیا کی طاقت بھی ہے، اور ووسری اہر ہے وسیلہ ہے، لیکن چونکہ وہ دل کی گرائیوں سے آتھی ب،اورأ ع حكومت ياميديا كى كى معنوى طاقت ئىنى أشايا،اس لے ظاہريد بےكد آخر کاران شاءالله غلبه اُس کوحاصل موگاه بشرطیکه وه ایمان اورحکمت کا وامن تھاہے رکھے، اورا بے جذباتی فعروں سے پر بیز کرے جنہوں نے بہت سے مقامات برساری بساط ألث

rdpress.com كردكدى ب- أن كل يد بدالانا بحد مشكل بوتا ب كدس جذبالي الوجدي ووكس ك باتهديس ب-اس لي خاص طور يرفوجوانول كوجابية كروه اسية أن اكابر كي مناب میں رہیں جن کے علم وبصیرت ،اخلاص اور تجریبے کا وومشاہدہ کر پیکے ہیں۔

تقریبا ایک محفظ کے خطاب کے بعد میری خواہش تو پھی کہ قدیم دارالعلوم کی ایک ایک عمارت میں جاکراہیے بزرگوں کی یادیں تازہ کروں، لیکن جوم کی شدت میں اس کا بالكل موقع نہيں تفام صرف مهمان خانے ، دارا لحدیث اور سجد رشید کے درمیان چند تارتوں پر نظر پر سکی جن میں ایک وہ کمرہ بھی تھا جس میں میرے والد ما جد قدس سرہ نے دارالعلوم کےصدرمفتی کےطور پرسالہاسال فتو کی کی خدمت انجام دی ہے۔

اس کے بعد میرے میز بانوں نے ای میں عافیت مجھی کہ جھے کسی طرح گاڑی میں بٹھا کرتی ٹی روڈ کی طرف نگل جا ئیں ،اوراس طرح میں ظہرے پکھے پہلے ہی ووبار واپنے محلے میں پہنچ کیا ، اور محلے کے جن گھروں میں کل نہیں جاسکا تھا ، آج اُن میں جانے کا موقع مل كيا-ان ميں سے ايك گھر جس ميں جانے كى مجھے شديدخوا بيش تھى، وہ گھر تھا جس ميں، میں نے تنگائی ہوئی زبان میں قاعدہ بغدادی پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ ایک بزرگ خاتون محتر مدامة الحتان صاحبه (رحمه اللهُ تعالىٰ ) كا كعر تفاجوند مرف محل كے بلك محل ب با ہر کے بھی بچوں اور بچیوں کوقر آن کریم بڑھا یا کرتی تھیں ،اور اُن کا بدگھر بچوں کی حلاوت ہے گونیجا رہتا تھا۔ وہ بیرمضا کارانہ خدمت ساری زندگی انجام دیتی رہیں، یہاں تک کہ د یوبند کے بہت ہے خاعدانوں کی کئی کئی پُشوں نے اُنہی ہے قر آن کریم پڑھا تھا۔اور بات صرف قرآن كريم يره هائے كي بين تھى وأن كاير كر إسلامي آواب واخلاق سكھائے ك لے بھی ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور پڑھنے والی بھیاں سپیں سے خانہ داری کے آ داب بھی سیکھتی تھیں ۔اس کے علاوہ نہ صرف ان بچوں اور بچیوں پر بلکہ اُن کے والدین اور دوسر علمر والول يربهي ان كابز الثر ونفوذ تفاءاورو واسينة ذاتي مساكل، يبال تك كـشادي بیاہ کےمعاملات میں بھی ان کی رائے کو بڑا وزن دیتے تھے۔ بیمحتر مدایئے شاگردول کے حالات ہے بوری طرح ہاخبررہ تی تھیں، یہاں تک کدان کے جوشا گرد یا کستان ہلے گئے

تے ، ان کی بھی خیر خمر رکھتی تھیں۔ میرے تمام بہن بھائیوں نے اُن سے پڑھا تھا، اور علی نے بھی قاعدہ بغدادی کا غیر رسی آغاز انہی کے گھریش کیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پاکستان تشریف لائیس، اور اُن سے میری آخری طاقات الا موریش ہوئی، اور میں بد کھی معلوم تھا کہ بھے جدہ میری مھروفیات سے پوری طرح ہاخر تھیں، یہاں تک کہ آئیس بدیسی معلوم تھا کہ بھے جدہ کی مجمع الفقد الاسلامی کا ٹائیب الرئیس شخب کیا گیا ہے جس پر انہوں نے بھے شاہاش وی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔

میں موچنا ہوں کدان بزرگ قانون کے ہاتھوں کتنے بچ تربیت یا کرعلم وضل کے بلند مقام تک پنچے اوران میں سے بہت سول نے شہرت کے ہام عروج کو تھوا۔ آج دنیاان کو تو خوب جانتی ہے، لیکن جس کمنام خانون نے ایک کوشے میں بیٹھ کر اُن کے ول میں ایمان اور علم کا جانچ ہویا تھا، اُس کے نام اور کام سے کوئی واقف شیس۔ اُس کی خدمات میں نام وفہوو اور شہرت وجاہ کا کوئی شائر بنییں تھا، اس کے اللہ تعالی عی بہتر جانے ہیں کہ وہ کس اجر تھیم کی مستقل جول گی انہ جانے ان کی جسی کتی خواتین ہیں چنہوں نے کمنا می کے عالم میں بوی بوی تصفیقوں کو تیار کیا ہے، لیکن اُن سے کوئی واقف بھی نیس۔ رحمه میں اللہ تعالی کے جمیعا رحمہ و اسعة.

دو پہر کا گھانا میرے خالہ زاد ہمائی مولوی فوزان صاحب سلمہ کے گھر ہیں تھا۔ بیون کا گھر ہیں تھا۔ بیون کا گھر تھی میں میری خالہ زاد ہمائی مولوی فوزان صاحب سلمہ کے گھر ہیں تھا۔ بیون کا حرقت اللہ علیہ کی بہوی حقیت ہیں زعم گا المری بیاں ایک بار پھر میرے خیالی رشتہ داروں کا پُر لفف اجتماع تھا، اور بیان سے الودا کی مانا قامت بھی تھی۔ تیام گاہ پر والی آ کر کچھ دیم آ رام کیا، پھر رخصت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ بیس پانچ بیج ریلوے المیشن پینچنا تھا۔ ایک بار پھر قیام گاہ پر رخصت کرنے والوں کا تامیا بندھار ہا، اور جب ہم ریلوے المیشن پینچنا تھا۔ بیس بار پھر قیام گاہ پر رخصت کرنے والوں کا تامیا بندھار ہا، اور جب ہم ریلوے المیشن پینچنو تو وہاں دارانعلوم کے ظلیما کا پھر بھوم تھا۔ بیرے بہت سے عزیز بھی رخصت کرنے آ گ

Million Compredentess.com کی آگھوں میں ممبت کے آ نسو تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگھے د يوبند كايتم بالحفظ كاقيام أيك خواب بوكرره كيا\_

د یوبندے دہلی تک

والیسی میں ایک رات دیلی میں تفر کرمیج دوبارہ مدراس جانا تھا۔ یہال بھی راستے بحر لوگ جارے ڈے میں آ آ کر ملتے رہے۔ میرٹھد میں حضرت مولانا مفتی فاروق میرٹھی صاحب مسلمانوں کے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔انہوں نے مطرت مولانامفتی محمود حسن مختلوی رحمة الله عليد ك فآوى مرحب فرمائ بين جوشايدين جلدون بين شالع بوئ جِن ، اوران کا ایک سیٹ مجھے دیو بند شریل چکا تھا،لیکن بنگاھے میں و <u>کھنے</u> کی آو بت نہیں آئی تھی۔ رہل تی میں میر ٹھ کا انتیشن آئے ہے پہلے موبائل فون بران کا پیغام ملا کہ وہ میر ٹھ اشیشن پر ملاقات کے لیے تشریف لارہے ہیں۔ چنا ٹیروہ اشیشن پر علاء کی ایک جمعیت کے ساتھ تشریف لائے، الحمد ملہ ان سے ملاقات اوران کی دعا کیں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ و ہیں برسب نے ال کروعا بھی کی ،اور چند منٹ کے بعدریل دوبارہ روانہ ہوگئی۔

مولا تاابراتيم صاحب ركن مجلس شورى وارالعلوم ويوبند اور جناب حسن بعاتى جواس بورے سفر میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے و بویندے واپسی کے لیے ای ریل میں سیٹیں بک کرائی جوئی ہیں، اوراندیشہ کے دویل کے انٹیشن پر بھی ہجوم ہوجائيگا، اور پکتر بعيد تين ب كدويو بندكى طرح يبال بھى لۇك تعرب دغيره لگائيس، جويبال کے حالات کے چیش نظر مناسب نہیں ہوگا ،اور بفضلہ تعالی ان ساتھ سفر کرنے والوں کی بدی تعدادے ملاقات ہوئی بھی ہے،اس لئے أنبول نے تجويز چیش کی كرد بلی كے الميشن سے یملے ہم شاہرہ کے انٹیش بری اڑ جائیں۔چنانچہ انہوں نے شاہرہ انٹیش برگاڑیاں متكواليس، اورجم دملى النيشن آئے سے بہلے بى اتر محقد وورات جميس ابرايم صاحب كے والدجناب حابتي محمد باشم صاحب كے مكان ير كذار في تحق جؤئي دبلي كے محلّمة نظام الدين بيس واقع ب، اورجد يد بوليات سآ راستب indhess.com

یبال پیٹیاتو حضرت مولانا مفتی احمدخان پوری صاحب مظلیم پہلے سے منتظر تھے۔ جھی میں اُن سے ملاقات میں ہو کی تھی۔ یہاں انہیں مجمع الفقہ الاسلامی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے آنا تھا، اور بمبئ سے ۵ جولائی کووالیس جانے کے بعد انہوں نے بیلی پروگرام بنایا تھاکہ دملی میں ملاقات ہوگی۔وہ بھشدسے بندے پر بہت مہریان رہے ہیں۔ اُن کی ذیارت وطاقات بدی فرحت کا باعث ہوئی۔

تھوڑی در میں مولانا خالد سیف انڈر رہائی صاحب (حفظہ اللہ تعاتی) بھی و ہیں تشریف لے آئے جو حضرت موادنا عابد الاسلام قامی صاحب رحمة الله عليه كے بعد مجمع الفقد الاسلامي بند كروح روال جير-انبول في مجمع كي طرف سے شائع بونے والي حيتي كآبول اورمقالات كاسيث بحي عنايت فمرمايا، ديرتك ان حضرات ب-استفاده كاموقع ملا\_ اگرچەرات كوچم دىرے يئتيج تتے، اورضح بہت سويرے ہوائى اڑے جاتا تھا، تيكن ميرى خواہش تھی کے مرکز نظام الدین کے اکابرے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو، لیکن معلوم ہوا كه حضرت مولانا زبيرصاحب اورحضرت مولانااحمدلاث صاحب مدخلهما سفريرين، اتني دىر يىل حفزت مولا ئا ابرانيم بودله صاحب مظلم بالفس نفيس آشريف لے آئے۔ آپ ايک معمر بزرگ ہیں، اور جمبی کے حضرت مولانا شوکت صاحب مظلم کے ہم سبق رہے ہیں،اور نظام الدین کے مرکز کے بوے ذمہ داروں میں ہے ہیں،اوراس طرح بیسعادت بھی حاصل ہوگئی۔اس کے علاوہ بھی دہلی کے بہت سے علاء کرام اوراع و بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اُن سب ہے ملاقا تھی رات گئے تک جاری رہیں۔اورا گلے دن مج سورے ہم دوبار ہدراس کے لئے روانہ ہو گئے ماور دبلی اور بدراس کے درمیان ڈھائی گھٹے کے سفر میں وچھلے دودن کے واقعات ایک ندٹو شنے والےخواب کی طرح ذبن پر جھائے رہے۔ تامل ناۋوميس

تال ناؤہ کے صوبے میں مدراس کے آس پاس کی شراور قصبے ہیں جن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ دیو بندے والہی بران میں سے کی مقامات پر جانے کا بروگرام تھا۔ بدونان كالدمر مىل وشارم من جوايك چوناسا خوبصورت شيرب- عالى جاشى صاحب

جن كاذكر يمل بحى آجكا ب، اورجنهيں اين الرونفوذكي وجهت تمارے ميزيان جناف فاروق صاحب امیر المؤمنین کہتے تھے، اُن کا گھر بھی پہیں ہے، اور انہوں نے یہاں ایک مدرسه ملتاح العلوم کے نام سے قائم کیا ہواہے جس کے مہتم مولا ناریاض احمد قامی صاحب جیں ،اور جوعلاتے میں گرافقة رتغلبی خدمات انجام دے رہاہے۔ وہاں مغرب کے احدایک بڑے اجٹاع سے خطاب ہوا ماور وہیں کھانے بر دوسرے علماء کے علاوہ جناب مولا تاکلیم صدیقی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہواجو بندو سے ملاقات کے لیے اپنے رفقاء كساتوتشريف لائه-

مولانا كليم صديقي صاحب حضرت مولانا سيدابوالحسن على ندوى صاحب قدس مره كيضليف عجاز ہیں، اور ہندوستان میں ہندؤوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بدی گرانقڈر شدیات انجام دےدے ہیں۔ان کے ہاتھ یر ماشاء اللہ سینکووں بندوسلمان ہو میک ہیں،ان میں سے بهت سوں كاسلام تبول كرنے كے واقعات النبي كائزو يوكي فكل ميں الك كتاب ميں شائع جوے میں دھی کا نام ہے السم بدایت کے جو تھا "براناب تمن جلدول میں ہے اور اس میں قبول اسلام اور اس كرنتائج كر بارك من انتبائي ايمان افروز واقعات سائے آتے ہیں۔ موانا تاکلیم صدیقی صاحب نے اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ بیدہ صاحب ہیں جو بڑے پرتشدد ہندو تھے، اور بابری معجد پرسب سے پہلی کدال انہوں نے جلائی تھی ، اور آج ماشامالله باسلام كربهت بوسداعي بيع بوع بيل-

حقیقت بدے کدمولا ناکلیم صدیقی صاحب نے دعوت اسلام میں جوخد مات انجام دی ين وه قابل رشك بحي بين اور قابل تشايد بحي - جز اهم الله تعالى خير ا.

اس کے بعد ہم حاجی فاروق صاحب کے شیرامبور گئے جہاں تین دن قیام رہا۔ بیشپر چوے کے مسلمان تاجروں کا برداستقرہ جہاں ان کی بہت کی ٹیکٹریاں ہیں جو چوے کی معنوعات تیار کرتی ہیں، اوران کو پورپ کے تلی ممالک کی کمپنیوں سے بیمصنوعات تیار

مفرور مر الا dpress.com

کرنے کے آرڈر طبح ہیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ افلی کے جوتوں کے بہت ہے برانڈ جو کھنے ا بحر میں مشہور ہیں، یہیں پر تیار ہوتے ہیں۔ ان تا چروں میں باشاء اللہ دین کی گھر ہیں ہے،
اور وہ بہت سے رفائن منصوبے چلا رہے ہیں ۔ ان کو اپنی تجارت میں بہت سے مسائل
در چیش رہتے ہیں چس کے لیے منگل ۱۳ ار جولائی کی میج انہوں نے آیک بڑے ہال میں
تا جروں کا ایک اجتماع رکھا تھا، جس میں خطاب تو محتمر سابی ہوا، لیکن آس کے بعد تقریباً
ڈیڑ دھ کھنے تک ان کے مسائل پر سوائل وجواب کا سلسلہ رہا۔ یہاں کی تا جروں کی فیڈ ریش
کے صدر مکد رفیق احمد صاحب نے ہا اجتماع بڑے مشقم طور پر ترتیب دیا تھا، اور اس میں
مقای علاء کرام اور اہل فتو تی بھی موجود ہے جن میں مفتی صلاح الدین صاحب، مولوی
سعادت اللہ تان صاحب، مولوی

میں نے یہ بھی واضح کیا کہ حضرت عیم الامت مولانا تھانوی رائدۃ الله علیہ نے بچھ عام میں فقتی مسائل بیان کرنے کواس کے پہند میں فربایا کہ بعض اوقات اوگ آدی، تہائی بات بھے کرنے سرف یہ کا کہ است آگے بھی المطافق کرتے رہے ہیں، بلکہ اُسے آگے بھی المطافق کرتے رہے ہیں۔ اس کے میں نے اس شرط پر یہ سلسلہ قبول کیا ہے کہ اُسے بعدی طرح ریالاؤ کیا جائے ، اور آئل کرتے وقت مقامی اللی فق کا علامے رجوع کیا جائے ، اور آئر میری کی بات سے انہوں انہ بعدی آئر میری کی بات سے انہوں انہ بعدی اور آئر میری کی بات سے انہوں اختلاف بعدی آئر میں کا بات بر انسان کیا جائے۔

امبورجس صلع میں واقع ہے، اس کا صدر مقام ویلورشپر ہے۔ اس شام کو عصر ہے پہلے ہم اس شہر میں گئے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی اب تک موجود ہے۔ نواب حیدرطی اور سلطان غیورجم اللہ کے زمانے میں جوجنگیں الزی کئیں، اُن میں بدائیہ اہم وقائی مرکز رہا تھا۔ سلطان غیوشیدر تمہ اللہ علیہ کی شہادت کے بعدان کے اہل خانہ کوای قلعہ میں رکھا گیا تھا۔ یہاں بتدوستان کا قدیم ترین عدر سرا الباقیات الصالحات واقع ہے جس کے تاظم موالانا عثمان تی الدین صاحب ہیں۔ وہ تی مرتبدامبور آ کروہاں آنے کی وقوت دے چکے علیہ انہوں نے نتایا کہ بیدر سرا ما تو وار العلوم و بو بندے بھی کے پہلے قائم ہوگیا تھا، کیکن عظم الیک کے نتایا کہ بیدر سرا ما تو وار العلوم و بو بندے بھی کے پہلے قائم ہوگیا تھا، کیکن

rdpress.com اس کا با قاعدہ آغاز دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چندسال بعد ہوا تھا ایجھی اس قدیم مدرے میں حاضری کی سعادت حاصل جوئی، اور عصر کی نماز سے بیملے مہتم صاحب کی فرمائش میریخ بخاری کی ایک حدیث کا درس بھی ہوا۔ یہاں کے بہت سے مدارس میں گی بخاری بوری بڑھانے کے بجائے اُس کے متخب تھے بڑھائے جائے ہیں۔اس مدرے یں بھی ایساتی وستورہے۔ درس کے بعد تماز عصر بھی اُس کی مسجد میں بڑھی جس کا حاسطے میں مدرے کے بانی کا مزار بھی ہے جس پرسلام عرض کرنے اور ایسال ثواب کی توفیق

ہوئی ،اوراس کے بعد تماز مقرب واپس امیور کی معجد میں آ کر برجی۔

بهارے میز بان حاجی فاروق صاحب حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تعانوی رحمة الله عليد ك خاص مداحول مي س بين اورحفرت مواد كاسيد آخرى سفر مين شصرف أن کے مہمان رہے تھے، بلکہ اُن کی وفات کے آخری وقت تک حاتی فاروق صاحب اُن کی خدمت میں مصروف رہے، اور بالاً خرائن جی کے باتھوں میں حضرت کے اپنی جان جال آ فریں کے سروکی ۔ حاجی فاروق صاحب نے ماشاء اللہ ایک قابل تعریف کام یہ کیا ہے کہ حضرت مولانا خشام الحق صاحب ففانوي رحمة الله عليه كي تقريرون كومرتب كرواكر مخطبات احتشام الحق"ك مام عشائع كياب، اورأس كى ترتيب ين حفرت موالنارات الله عليك لائق صاحبزادے مولانا تئوبر الحق صاحب سلمہ نے بوی محنت کی ہے۔ اب اُس کی یا تج یں جلد شائع ہوئی ہے۔ اُسی روز مغرب کے بعد امیور کی معجد ہاشم میں اُس کے اجراء کی تقریب تھی جس میں أشہول نے أس كے تقريباً يائج سوشنے علاء كرام اور مدارس میں تقسیم كئے ، اور اس موقع يرميراخطاب بھي ہوا۔

ا تکے دن جمیں پرنام بٹ جانا تھا، جوامبورے تقریباً پینتالیس منٹ کی مسافت پرواقع ہے۔ کیکن برنام بٹ جاتے ہوئے رائے میں ایک جگہ عرآ یاد کہلاتی ہے جہال مولانا خلیل الرحمٰن اعظمی صاحب نے جامعہ دارالسلام قائم کیا ہوا ہے۔مولا تا بڑے معتدل مزاج کے ابل حدیث عالم میں ان کا زبردست اصرار تفا کران کے مدرسے میں حاضری ہو۔ چنانچہ

rdpress.com العیل علم کے لیے وہاں حاضری دی۔ وہاں بھی علماء کا آیک بردا اجہاع منتظر تھا۔ موال جی ف ا بنی خیر مقدی تقریر میں جامعہ دارالسلام کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس مدرے کی ب خصوصیت ہے کہ اس میں قدیم وجدید علوم کوجع کیا گیا ہے، اور پر مخلف مسلکوں کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا داعی ہے، چنانچہ یباں مختلف مسالک کے طلبہ شیر وشکر ہوکر یڑھتے ہیں۔اس کے علاوہ اس مدرے میں غیرمسلموں کو اسلام کی دفوت دینے کا بھی خصوصی اہتمام کیاجا تاہے۔

یں نے اسپے تقریباً پیٹٹالیس مشف کے خطاب میں ان قائل تعریف مقاصد کی تائید وتعريف كرساته ويوض كياكه خاص طورت يهيله دومقاصد عيشة ابهم بين ،أسته بي نازك بھی ہیں۔ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کن اصولوں کو مرتظر رکھنا ضروری ہے؟ میں ئے اختصار کے ساتھ اُن کی وضاحت کی جے ان حضرات نے تھلے ول کے ساتھ قبول فر مایا، بلكه بتایا كدوه انهی فطوط پر كام كرد به بین ـ

اس کے بعد ہم پر نام بٹ روانہ ہو گئے۔ شروع میں اس شرکو بیارم پیٹ کہتے تھے، اور بعد ص أس كانام "برنام بث "براحيا\_ان نامول سے ميں بحين سے واقف تھا ماس لئے كه یہاں ایک بوے عالم اور بزرگ حضرت مولانامحود حسن صاحب رہا کرتے تقے جنہوں نے حضرت والدصاحب رحمته الثدعليد سياصلا في تعلق قائم كيا جوا تفارا ورحضرت والدصاحب رحته الله عليدكى جواب طلب ؤاك بي أن كالفافد اكثر بم ويكها كرت عقد جس يربيارم پیٹ بابرنام بٹ کا پید تکھا ہوا ہوتا تھا۔ بلکہ میں نے سب سے سبلا مفصل فتو کی آئی کے ایک موال کے جواب میں لکھا تھا۔ رمضان المبارک میں جماعت تبجد کے جوازیا عدم جواز کے مليا بين انہوں نے ايك موال حضرت والد صاحب رحمت الله عليد كے ياس بيبيجا تھا۔ بي أس سال مفحكوة شريف يزهكر جيفيون ثيل گهرآ يا بوا تها \_ حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے مجھے اس موضوع پر کتابوں سے حوالے جع کرنے کا تھم دیا۔ میں نے حوالے جمع کرنے كے ساتھ جواب لكھنے كى بھى كوشش كى ، اور بغرض اصلاح حضرت والدصاحب رحمة الله عليه

بعد متال کا در مند کی خدمت میں چش کیا۔ آپ نے معمولی تبدیلیوں کے بعد اُس کونؤے کے الوزی روان فرمایا۔ ۱<u>۹۳۳ میں حضرت والدصاحب قدس سرہ اُنہی کی دعوت پر مدراس آخریف کے گئے</u> تھے ،اور مے نام بٹ بیں کئی روز قیام فرمایا تھا۔اب مولا نامحمودھن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاجزادے جناب مولانامفتى سعيداحد صاحب وظليم اس علاقے ميں مرجع خلائق بين، اورلوگول کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صورت وسیرت دونول ش اسپنے والد ماجد کا تمونہ ہیں۔ان کے بارے ٹیں مشہور ہے کہ وہ کہیں جائے ٹیس جی الیکن وہ بندہ سے ملنے کے لیے امبور بھی تشريف لائے تنے اورخود مجھے بھی وہاں جانے كاشوق تھا۔سب سے بہلے بم حصرت مولانا محمود حسن صاحب رحمة الله عليد كم قائم ك جوئ مدر ك وصية العلوم " محت جهال طلبه ور اساتذہ ہے خطاب ہوا ،اور اُس کے بعدیمال کے اُیک مشہور تا جرسیدعبدالوباب صاحب نے اپنے مکان پر دوپیر کے کھائے اور آ رام کا انتظام کیا ہوا تھا۔ مجھے حضرت مولانا محود حسن صاحب رحمة الله عليد كاوه محرد يكضنا بلجي شوق تقاجس بين ميرب والدماجد قدس مره نے قیام فرمایا تھا۔ آج کل اُس شرمفتی سعیدا جرصاحب تیم میں ۔ انبول نے مکان کی اویر کی منزل میں وہ سادو سا کر ہمجی دکھایا جس میں حضرت والد صاحب" کا قیام رہا اقد مجھے کھین کی یہ بات یاد ہے کہ جب حضرت والدصاحب عدراس سے واپس تشریف لارب تحققو بهارے بھائی دیوبند کے آشیشن پران کا استقبال کرنے جارب تھے، اور مجھے بھی جانے کا شوق تھا، لیکن میں وقت برکی وجہ سے میرا ہاتھ جل کیا تھا جس کی وجہ سے میں نه جامكا تفااوراس وجدس ميرا صدمه دوكنا ووكيا تفاريجر جب حفزت والدحياحب رتمة الله عليه كحريص واهل ہوئے توسب سے يہلے أنبول نے مجھے كوديس أشاكر بهاركيا لفار میری عمراً س وقت تمن سال ہے چھوٹی زیادہ ہوگی الیکن تھے وہ منظر آج بھی اس طرح یاد ے جیسے وہ کل کی بات ہو۔

سیجی "مینام بث" میں جن حضرات سے ملاقات ہو کی واُن جن جناب مکیم رضی الدین صاحب بھی تھے جہوں نے بتایا کہ وہ طب بونانی کا ایک جہنال جا رہے جا، اور



ہندوستان میں ایسے میالیس ہیں آل ملک کے مختلف عصوں میں قائم ہیں، اور اُن کے مافق طبیبیکا لج بھی ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں طب یونا فی کے فروغ کے لیے اچھا کام ہورہا ہے، اور اُس کے ڈریعے باشندوں کاسادہ علاج زرمبادلہ خرج کتے بغیر آسان دلی دواؤں کے ڈریعے ہوجا تاہے۔

مغرب کے بعد بہال کی چوک مجد میں ایک برا عوامی اجماع تھا جہاں تموی انداز کا خطاب بواءاورعشاءاورعشائيك بعدوبان سامبوريس ابن قيام كاويروالهي بوني-جعرات ۱۵ر جولائی کومنے وی کے سے علاقے کے سب سے بوے مدرے رفیق العلوم بن حاضری ہوئی۔ بیدرسائیک وسیع جگہ برر ہائش سہولیات کے ساتھ قائم ہے، اور أس كم يتم حضرت مولانا مفقى ميل صاحب وظليم بين انبول في آج يهال علاء كرام كا

ایک بردا اجماع رکھا تھا اوراس میں شرکت کے لیے علماء کی ایک بردی تعداد دور دور دور کے آگی

موني تقى \_ يبال علاه اور مدارس كى ذمدار يول يرتقر بيأ لويز ه تحقف خطاب موا-

امبود \_ تقريباً آيك تحفظ كى مسافت برايك شهروانم بازى كهاناتا بدد يرز في اورسلطان غیرہ کے انگریزوں اور مرہوں سے جومعرے ہوئے ہیں، اُن میں اس شرکو جنگی اہیت حاصل رى بدان شريى اب مى مسلمالول كى اكثريت ب، اوربيطاق شروع ب باكتان كى تمایت کے لیے مشہور ہے۔ چنانچہ بیمان ایک روا کا نام اب بھی محریلی جنات روز ، ایک کا علامہ ا قبال رود اورایک کامحد علی جو ہرروؤ ہے۔ جعرات بی کی شام کومغرب سے بہلے ہم بہاں کے قديم مدرے معدن العلوم سے راور مغرب كے احد دوسرے بوے مدرے احياء العلوم ميں خطاب بواريبال ك علماء في تالياتها كماس شهر ش يعض ايس حلق بين جوقر آن كريم ومحض تر جھے کی بنیاد پر مفسرین سے بالکل بے نیاز ہوکر پڑھنے اور مجھنے کی دفوت دیے ہیں، اور اس ك يتيح بين اسلاف كي تقيرون كوي قائده قرار ديكرخودا في سوي ي شريعت كاركام بين تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔اس لئے بیان قرآن فہنی کے اصولوں کے موضوع پر بھداللہ مقصل قطاب جوار

كرنا تك مين

معد عان کا عاد معرفر رنا تک میس انگے دن جعد تھا، اور ما جی قاروق صاحب نے اصل پر وگرام میں مید یے کیا ہوا تھی کہ جعدامبور کی محدیس بر هاجائے ،اور پھرشام کو بنگلور رواند ہوگر دودن بنگلور میں قیام رہے کہ کیکن میری خواہش تھی کہ بنگلور کے پروگرام میں ایک دن کا اضافہ کر کے سلطان ٹیمو شہید راتمة الله عليك شريراكا يتم من مجى حاضرى ووجاع ـ اس لن يروكرام من تبديلي كرك ہم واثم ہاڑی سے عشاء کے بعد بذر بعد کار بنگور کے لیے روان ہو گئے ،اور دو تحق کے سفر کے بعد ہارہ بچے رات بنگاورشپر میں واش ہوئے۔ ہمارے میزیان جناب حابثی قاروق صاحب كايبال بحى أيك خوبصورت مكان ببجس يس بمارا قيام موا\_

جعه ١٧ رجولائي كاون تهم نے بنگلورش اس لئے برهایا تھا كه اس ميں سلطان ثيوشبيد رتمة الشعليد كے شهرسرى رنگا پنتم بين حاضرى وين يونكدان بروگرام كاچتدا حباب ك سواکسی کوظم خیس تقاء اس لئے خیال بیتھا کہ بیا یک دن کا دورہ خاموثی ہے کر کے واپس آ جا تیں۔البتہ چونکہ فاصلہ کافی زیادہ تھا،اور جعہ وہیں ہونا تھا،اور جھے دو پہرے کھانے کے بعد کچھ رام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے بنگلور کے مولاناتشمیرصا حب نے بتایا كدوبان ايك اداره دارالامورك نام عقائم ب، أى شي دويبرك كحاف اورآ رام كاانظام كرديا كياب،اورانيل تاكيدكردي كي بكدال دورك كشيرت شدوي، تاكية بجوم ندہو۔ چنانچہ ہم صح ساڑ ھے نو بجے کے قریب رواندہوئے ،اور آفریاً دوڈھائی محفظے کاسفر کارے ملے کیا۔ یہ بورادات مرسز وشاداب اور دلفریب واد بوں سے گذرتا تھا جو قلب ونظر کوتا ز گی پخشتی ر میں ،اور ساتھ ہی ان واد یوں میں حبید علی اور سلطان ٹیپڑ کی تک وتاز کا تضور بندهاريابه

سلطان ٹیبو کے شہر میں

سلطان میں کے شرکا نام سرنگا بھ ہے۔ یک نام ہم نے تاریخوں میں بر ها تھا۔ لیکن

rdhress.com يهال أس كوسرى رنكا پنتم كهاجاتا ب، اوربعض جديد تاريخول يس بحى نام اى طرح وري ے۔ ہم یہاں پینچاتو جعہ کا وقت قریب تھا۔ دارالامور کینچ کر نماز کی تیاری کا خیال تھا، ادر اگرچہ اس سفر کی شہرت ندکرنے کی تا کید کردی گئی تھی، لیکن جب دارلامور پہنچے تو اچھا خاصا اجوم جمع تھا، اور معلوم ہوا کہ بدھنرات کی طرح خبر یا کرشر میسورے بیہاں کافٹی گئے ہیں۔وضوكركے ہم أس مجديش ينتج جومجدافعلى كے نام سے موسوم ہے۔ يبال كامام صاحب في مائش كى كرجعت يمل من خطاب كرول ، اورجع بهي من عى يزهاول ، چنانجد جعدے بہلے کھودر وہاں خطاب مواجس میں میں نے عرض کیا کدسلطان ٹیور حمة الله عليك زندگى ميميس بيهت لينا جائية كرجوكام الله تعالى كى رضاكى خاطر اخلاص انجام دیا جائے، أے بھی ناکام توں كہا جاسكا۔سلطان فيور تدة الله عليہ نے اخلاص كے ساتھودین کی سربلندی اورسلطنت خداواد کے دفاع کے لیے اپنی جان کی بازی نگائی ،اوراگر غداروں کی غداری ندہوتی تو وہ ہندوستان ہے انگریزوں کو مار بھگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔غداری کے نتیج میں وواس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے بلین اُن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بہاں کامیاب ہے۔ دوسری طرف جولوگ اللہ تعالی اور أس کے نیک بندول سے غداری کرے اُس کے دشنول سے پیان وفایا ندھتے ہیں ،ان کابراانجام بساوقات دیا تی میں دکھادیا جاتا ہے،اور میرصاوق کی غداری کاانجام اُس کی عبرتناک مثال ہے کہ جس سلطان ٹیٹو کےخلاف اُس نے سازشوں کا جال بُنا تھا، ووتو بعد پس شہادت کے مقام تک ينے، مير صادق أن سے مبلے اى قل جوكر كيفركرداركواس طرح بينے كدأن كى الش بھى أشاف والاكوكي ندتفار تقرير كے بعد خطيداور جعد كى نماز بھي اى معيد يس يرحاني كى معادت عي-

نماز کے بعد سلطان حید رطی اور سلطان ٹیور جہما اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری کے وقت جذبات كى جيب كيفيت تحى \_الله تعالى أن كروجات بن جيم ترتى عطافر ما تمين كه انہوں نے اس آخری دور میں عاول مسلمان سلاطین کا ایک نمونہ دکھایا ، اور ٹیپور حمداللہ تعاتی

معد من كالمار الله كالموس كا نعشد بيش كيار أنبول في اليد وقت المد المراجع الماريخ الانتخاجب الكريزكى سامراتى طاقت ايك ايك كرك بندوستان ع عشف فطون ير بصند كرك جارى تھی، ٹیونے اپنے الکین سے اگریزوں اور مرہوں کے ساتھ جنگ کی فضایش سانس کھے تھے، اور اپنے والد کی وفات کے بعد جنگ علی عالت بیں سلطنت سنبھا کی تھی۔ اس کے بادجوداس في ميسوركي سلطنت خدادادكوايك جديداورترقى يافتة رياست بنافي مي كوئي د قيقة بين چيوز اله ملك بين تعليم وتربيت كالعلى نظام نافذ كيا، بهت ي كمّا بين لكصوا نيس،طرت طرح كا صنعتين قائم كين مضبوط بحرى بيز و تياركيا، نائب كا بريس قائم كيا، اردو كاخبار جاری کیا آب باشی کا بہترین نظام بنایا، مجرموں کوسر ادینے کے ایسے طریقے ایجاد کتے جن ے ملک کی ترقی میں مدد طے، ملک میں مطلق العمان بادشاہت کے بجائے اسلامی شورائيت كى بنياد والى ، اورمجلس شورى قائم كى ، ملك شى يحيلى بوقى بإراه روى اور جابلات رسموں کو مثاباء اسلامی شریعت کے احکام ٹافذ کئے ، لوگوں میں انگریزوں کی جارحیت کے خلاف جہاد کا جذبہ پیدا کیا، اور اس کے لئے نت نے بھیار بنائے ، اورمشہور یہ ہے کہ راکٹ بھی اُسی نے ایجاد کتے، پھرانگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے بین الاقوامی را لبطے پر معائے ، اور اس غرض کے لیے سفار تھی جیجیں ، غرض ہر جہت ہے اُس نے اس آخری زمانے میں ایک سیج اسلامی ریاست کا تموند د کھاویا۔

چنک متعدد مرکول میں اُس نے انگریز کے دانت کھنے کئے تھے اس لئے انگریز جانا تھا کہ وہ براہ داست مقابلوں میں ٹیج کوز رفیس کرسکتا، اس لئے آخر کارائس نے آس باس کے نوایوں اورا ندرونی غداروں کی شکل میں ایسے لوگ تلاش کتے جو پشت ہے اُس کے عزائم میں محجر گھونے عین، یہاں تک کداس غداری کے بیتے میں جب آگریزوں کی فوجیں آس کے شہر میں داخل ہوکئیں او پچھالوگول نے اُے مشورہ دیا کہ وہ اگر ہتھیا رچینک دے تو انگریز اُے باعزت طریقے پرزندہ رہنے کا موقع دیں گے۔اس پر اُس نے وہ تاریخی جما کہا تھا کہ: " فشر کی زندگی کا ایک ون گلیدز کی ہزارسالہ زندگی ہے پہتر ہے"۔ بالآ خراس نے حق کی NE World Press Com

خاطرا چی جان کی دوقر یانی چیش کی جوریتی دنیا تک یادگاررہے گی: اقبال مرعوم نے انہی کے بارے میں کہا تھا:

بی رو است سی بیست را امام آبروئ بند و پیشن وروم و شام نامش از خورشید و مه تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر عشق رازے بود بر سحرا نباد توند دانی جان چه مشاقاند داد از نگاه خواجهٔ بدرو حین فقر سلطان داری جذب حسین رفت سلطان زین سرائ بخت روز توبت او دردگن باقی بنوز حرارت کقریب ایک میوزیم بنایا گیا ہے جس میں سلطان شهیدر شدہ الله علیہ کی بہت سی یادگاری محفوظ رکمی کی چیں۔ ان میں دوجہ بھی ہے جو آخری وقت میں سلطان شے زیب تن فر مائی بوئی تھی، اورائس پرخوان کے دھے ابھی تک موجود چین:

ینا کردند خوش رسے بہ خوان وخاک غلطیدن خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

یہاں ہے ہم دوبارہ دارالامور کی طرف سے دارالامور درحقیقت سلطان نیچ رحمداللہ اتحالی ہی کا ایک تصورتھا۔ اُن کے ذہن ہیں ایک ایک او خدر ٹی کی تجویز تھی جس ہیں ویٹی اور و فقالی ہی کا ایک انجوں میں ہدکورے کہ انہوں فی خواص میں ہدکورے کہ انہوں نے جامع الامور کے نام سے درخی ہی کردی تھی۔ اب حضرت مولا ناسیدا بوائحن علی خدوی رحمہ اللہ علیہ کی تجویز اور اٹھاء پر بیدادارہ اُسی نام سے قائم کیا گیا ہے جس میں درجی بجر طلبہ جو دورہ حدیث سے قارغ انتھال ہیں، عصری علوم کی تعلیم حاصل کررہ ہیں۔ جناب عبدالرحن قرائد بن صاحب اُس کے ناظم ہیں، ادر انہوں نے بری بحبت سے مارا استقبال کیا تھا۔ جب ہم جدے بعد بیاں پہنچ تو اُس وقت تک دارالامور کی تعارت علاء، طلبہ اور عام مسلمانوں سے بجر بی کی حبت سے علاء، طلبہ اور عام مسلمانوں سے بجر بی کی ہیں۔ یہ حضرات میمور شہرے ہماری آ مدکی فہرشن کر عبار، علیہ ورعام مسلمانوں سے بجر بی کی ہم ہمارہ سے معرور شہرے ہماری آ مدکی فہرشن کر عبال بھی ورکٹ ہوگئے۔ یہ حصرات میمور شہرے ہماری آ مدکی فہرشن کر عبال بی بی ماری رنگا ہم ہم اور میمور سے متعدد معرور ٹین سے بھی ملاقات یہاں بھی مادافات

ہوئی۔ ان میں جناب پروفیسر بی علی شخ صاحب بطور خاص قابل ذکر میں جو مینگلور یو شورٹی کے واگس چاشکررہ چکے ہیں، بہت می مشہورار دواور اگریزی کتابوں کے معدف ہیں، انہوں نے سلطان میچ کی تاریخ پرخصوصی طور سے تحقیق کا م کیا ہے، اور آج کل یہاں سے نظافہ والے اردوا خبار ''سالار'' کے ایڈیئر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کا ایک سیت بھی محصے عظافہ مایا، اورا سے اخبار ''سالار'' میں ہمارے سری ردگا چنم کے دورے کی تفصیلات شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیں۔

عسر کے بعد ہم سلطان ٹیورٹرنہ اللہ علیہ کی تقییر کی ہوئی تاریخی مجد "مجداعلی" و کھنے کے

ہے گئے۔ یہ بزی کہ شکوہ اور نہایت مضبوط نی ہوئی محبر ہے جس کے میناردور سے نظر آت
ہیں۔ تمارت کے دوجھے ہیں۔ ینچے والے جھے ہی وضوخانہ وغیرہ ہے، اور او پر کے جھے
ہیں مجد ہی تحریت کی تاثیخ کے لیے سیر حیاں ہیں۔ مجد کی تحراب میں کتبہ ہے جس بی تقییر
کی تاریخ میں موادہ ایک اشعار میں تکھی ہوئی ہے۔ اس کے ملاوہ ایک دیوار پر ایک کتبہ
ہے جس میں سورۃ احزاب کی وہ آیت تکھی ہوئی ہے جو بوقر بط کے تعاصرے کے بارے
میں تاری ہوئے تھی۔

"وَٱلْسَرَّلُ الَّذِيْنَ ظَاهَ رُوهُمْ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ مِنْ ضَيَاصِيُهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَا مُوالَهُمْ وَارُضًا لَمُ تَطَتُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَآمُوالَهُمْ وَارُضًا لَمُ تَطَتُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدَيْرًا."

اور شالی دیوار پر ایک کتبہ ہے جس میں وہ صدیث مبارک کھی ہوئی ہے جو قریش کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئے تھی:

"الساس تبع لقريش في هذاالشان.مسلمهم تبع

is worth ess.com

لمسلمهم و کافرهم تبع لکافرهم. منفق علیه" یعنی"اس (حکومت) کے معاطے میں لوگ قریش کے تابع میں۔اُن میں سے جو سلمان میں، ووقریش کے سلمانوں کے تابع میں، اوران میں سے جو کافر میں، ووقریش کے کافروں کے تابع میں۔"

بعض تواریخ بیل فدکور ہے کہ جب یہ سمجہ تیار ہوئی تو یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں پہلی فاری امامت کوئی ایسا مجفی کرے گا جو صاحب ترتیب ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی فماز تشا فدہو سمجد کے افتتاح کے وقت بہت سے علاء اور سلحاء موجود تے، لیکن کوئی اسپٹ بارے میں یقین سے یہ کہنے کی پوزیشن میں نیس تھا کہ وہ صاحب ترتیب ہے۔ آخر کا رخود سلطان میں یقین سے یہ کہنے کی پوزیشن میں نیس تھا کہ وہ صاحب ترتیب ہیں، اور پھر انہوں نے بی فماز پڑھائی۔ اس کے بعد مطان مرحوم پانچوں وقت کی فماز ایس ای سمجد میں پڑھا کرتے تھے، اور شہادت کے دن بھی فحر کی فماز انہوں نے بیمی اوا کی تھی بحل سے مجد میں آنے کے لئے وہ عام راستے ہے آنا اس لئے پسند نیس کرتے تھے کہ اُن کے آئے ہے صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی عبادت میں طلل اندازی ند ہو، چانچہ وہ ویوار قبلہ کے قریب شالی دیوار کے ایک ورواز سے سے میں طلل اندازی ند ہو، چانچہ وہ ویوار قبلہ کے قریب شالی دیوار کے ایک ورواز سے سے میں طال اندازی ند ہو، چانچہ وہ ویوار قبلہ کے قریب شالی دیوار کے ایک ورواز سے سے میں طال اندازی ند ہو، چانچہ وہ ویوار قبلہ کے قریب شالی دیوار کے ایک ورواز سے سے داخل ہوتے جواب برد کردیا گیا ہوئے۔

مجد کے محن میں ایک دھوپ گری بھی نصب ہے جس سے نماز وں کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ محد کے محن میں ایک دھوپ گری بھی نصب ہے جس سے نماز وں کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ محن میں کھڑ ہے ہو کر سری رفاع پٹن کے جس میں آگے ہیں۔ مجد کے مشرق میں ایک چیوٹی میں ایک کتید لگا ہے، اور اُس پر اگریزی میں تھا ہے کہ ساطان میچھی الاش میاں یا گی گئی تھی، گویا ہے گان کا مقام شہادت ہے۔ و حصمه الملسه تعالی و حصمة و اسعة.

بتكلورمين

بنده حال کا جاد مر ور میں مری رنگا پٹنم سے ہم عصر کے بعد روانہ ہوئے ، اور داستے میں شہر کی ایک فو ایسٹولونک مجد میں موسلا وهار بارش کے ورمیان ٹماز مغرب برحی ، اور کھررات ٹو بج کے قریب بنظور بس این قیام گاه پر بینیم بنظور کسی زیائے ش نواب حیدر علی اور سلطان ثیبو کی سلطنت خدادادهموركاحصة قعاءاوراب رياست كرنا تك كاصدرمقام بيءاورنبايت سرميز وشاداب ہونے کی وجہ ہے'' شپر گلستان'' کہلاتا ہے۔قدرے بلندی پر ہونے کی ہنام پہال کاموسم بھی عام طورے بزاخوشگواراور خنگ ہوتا ہے،اورا پیغ تین روزہ قیام میں جب ہم فجر کے بعد کی جیل کے کنارے یا کسی یارک میں چہل قدی کامعمول بورا کرتے تو اعتبائی نشاط انگیز ہوا کے لطیف جمونگوں ہے جسم نہال ہوجا تا۔ تندنی اعتبارے بھی یہ بعدوستان کے چنداُن بوے شہروں میں ہے ہے جو تیز رفتاری ہے ترقی کردہے ہیں۔ خاص طور پر انظار میشن تیکنالوبی میں پیشم بہت مشہور ہے، اور تامل ناڈوے بنگلورآتے ہوئے ہمیں سب ہے يبلج اليكثرونك تى كى نظر قريب عمارتين مى نظرة كى تقيس بجربهم باره كيلوميشر ليبي فال أدوركو کے کرے شہرے وسطی جھے میں واخل ہوئے تھے۔شہری آبادی ایک کروڑے لگ جمگ ب،اوران میں مسلمانوں کی تعداد چھیں لاکھ کے قریب ہے۔ کہاجاتا ہے کہ شلع بنگلوریش تقریبا نوسومجدیں ہیں جن میں ہے اکثر پر می خوش ذوق ہے بنائی گئی ہیں۔ یہاں تجارت کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کا حصہ قابل کیاظ ہے، اور کئی مسلمان اعلیٰ افسران سے يهاں ملاقات ہوئی جن ثين ڈاكٹر شاراحدصاحب الي يشنل كمشنز يوليس اور ثناہ الله صاحب الله ين اليفسر يوسروس بطور خاص قائل ذكريس جنبول في جمار عقام ك دوران ہرطرے کی راحت کا اٹھام کیا۔اللہ تعالی اقیص جزائے خیرعطافر ما کیں۔آمین۔ بنگلورآ کر دیکھا تو بہال کے اردواخبارات ہمارے دورے کی تفصیلات ہے بھرے ہوئے تھے۔ بعض اخبارات نے پہلے سنجے پر خبر مقدی جلول بر مشتل بٹیاں لگائی تھیں۔ بعض نے تعارفی کالم ککھے تھے،اور آئئدہ ووون کا پروگرام تو بھی اخبارات نے شائع کیا

utilbooks.wordpress.com

10

ہفتہ کار جولائی کوئی دل ہے بیبال کے ایک دیتی مدرے دارالعلوم شاہ ولی اللہ بیل علاء کا ایک خصوصی اجتماع تھا۔ بیبال نصوبہ کرنا تک، بلکہ آئدهرار دیش مہاراشر اور بحض دوسرے صوبول کے بھی علاء تشریف لائے ہوئے تھے، اور پنڈ ال تھی تھے تجرا ہوا تھا۔ مدرے کے ہمتم مولا نازین العابدین صاحب نے بوئ محبت سے استقبال کیا، اورا پی تھا۔ مدرے کے ہمتم مولا نازین العابدین صاحب نے بوئی محبت سے استقبال کیا، اورا پی تعارفی تقریبی مولانا محمد مقتبی ارحمن صاحب ایک خوشکو شاعر بھی ہیں، انہوں نے خیشے السعودیة ہے کہ ہمتم مولانا محمد مقتبی ارحمن صاحب ایک خوشکو شاعر بھی ہیں، انہوں نے خیشے ہمتہ وستانی زبان بیس مسلمت تقل بی اسلمت کی اطافت کی میری مبالغد آ میرتو رہے، رحمد دادو صول کی۔ اگروہ میری مبالغد آ میرتو رہے۔ کو الطافت کی اطافت کی میری مبالغد آ میرتو رہے۔ کی اطافت کی میری مبالغد آ میرتو رہے۔ کی اطافت کی میری مبالغد آ میرتو رہے۔ کی اطافت کی وجہ ہے بھی آ سے بیبال تقل کرتا۔

ال کے بعد بیں نے تقریباً ایک گھنٹ بچھ گذارشات بیش کیں، اور اسنے اس تاش کا ظباد کیا کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے جندوستان کے جن علاقوں بیس میر اجانا ہوا، وہاں مسلمانوں کو اپنے وین کے تحفظ میں سرگرم پایا، اور اس میں بیبال کے علاو کرام کا جو قائل قدر کردار نظر آیا، وہ ہر لحاظ ہے حوصلہ افزاہے۔ آی کے ساتھ جن پیلوؤں پر ہمیں زیادہ ابھیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اُن میں اسلام کی معاشر تی اور اخلاقی تعلیمات خصوصی ابھیت کی حال ہیں۔ میں نے بیجی عرض کیا کہ مغربی تہذیب نے آزادی کسوال کے نام سے جوفریب دیاہے، اُس کی تروید تو افضلہ تعالی جاری طرف سے کافی حد تک بوئی کے نام سے جوفریب دیاہے، اُس کی تروید تو افضلہ تعالی جاری طرف سے کافی حد تک بوئی ان میں سے بہت سے ہمارے معاشرے میں پامال ہوتے ہیں، مثل شریعت کے مطابق انسیں جراث دینے کا روان بہت کم ہے، نیز شادی بیاہ میں ساتی رواجات کوشر بعت کے احکام پر فوقیت دی جاتی ہے جس کی ویہ سے ان کے حقق پامال ہوتے ہیں۔ جارے احکام پر فوقیت دی جاتی ہے جس کی ویہ سے ان کے حقق پامال ہوتے ہیں۔ جارے rdpress.com

ارئے کومعاشرے میں بہت معیوب مجھا جاتا تھا۔ ای طرح جوغلط روا بالت معاشرے میں تھیلے ہوئے ہیں، ان کے آگے جھیار ڈالنے کے بچائے الل علم کو اُن کی اسلامی

مصوصى توجدد ين كاضرورت ب-

بنگلور کا سب سے بڑا اور قدیم مدرسہ دار العلوم سیل الرشاد ہے جس کے مہتم حضرت موادنا مفتى اشرف على صاحب مقالهم بين \_ وهدراس ش بحى تشريف لاكر في عقد، اورابي مدے میں آنے کی دعوت دئی تھی۔ مدرسشاہ ولی اللہ میں دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دارالعلوم مبل الرشاد گئے جس کا طول وعرض ،اس کی خوبصورت تلارتیں ،عمر و کشب خانہ اور

حسن انتظام ديكير ريزى خوشى ديونى بيهال بحى طلبه اوراسا تذه يصفح تفرخطاب دوا

مولاناشبيرصاحب وارالعلوم تدوة العلهاء كالرغ التحسيل بين واور بروقت سائح كي طرح ساتھ تھے۔انہوں نے ایک اقامتی مدرساصلاح البنات کے نام سے قائم کیا جوا ہے جس میں خواتین کوایک دوسال تعلیمی اور ترجی کورس کے گذار اجاتا ہے ، اور معلوم ہوا ہے کہ بردا مشید دابت ہور ہاہے۔عصر کے بعد اس مدرے بیں بھی حاضری ہوتی ،اورخوا تین سے

خطاب ہوا۔مغرب کی نماز و ہیں اداکی گئی۔

مغرب کے بعد بٹلور کے ایک آڈیٹور یم امیٹھگر بھون میں جدید تعلیم یافتہ حضرات کے ليے ایک خصوصی اجتماع رکھا گیا تھا جس میں وکلاء، ماہرین معاشیات، سرکاری افسران اور یو نیورٹی کے بروفیسرصاحبان کو مدموکیا گیا تھا۔مخرب سے عشاء تک بیمان اردومیں خطاب مواجس میں میں نے اس آیت کریمہ کی تفریح چیش کی جس میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا Se

إِنَّا الَّذِوْلَا اللَّهُ كَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكَّمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَّاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْحَالِنِيْنَ خَصِيْمًا.

(سورة الساء: ١٠٥)

میں نے عرش کیا کہ اس آبت کر پیدیش پیجیلیجر،عدلیہ اور وکلاء متیوں کے لئے بڑی

Wordpress, com

جامع ہدایات موجود ہیں۔ پھر میں نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ بلتی ہوئی زندگی عجان چود وسوسال پُدائی جدایات وتعلیمات سم طرح کارڈ مدجو تحق ہیں؟

ا گلے دن اتوار ۱۸ رجولائی کو مدرسہ سے انعلوم میں دستار بندی کا جلستھا۔ یہ مدرسہ شیر سے باہر واقع ہے ، اور اُس کے مہتم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب مظلم میرے شیخ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب مظلم میرے شیخ حضرت مولانا سے اللہ صاحب جال آیا دی قدس سروے ، بعت ہیں، اور حضرت ہی کے نام پر مدرے کا نام سے العلوم رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی کر دیکھا تو ایک زبروست مجمع بوے بوش و فروش کے ساتھ منتظر تھا۔ خلاوت کے بعد یہاں کے ایک طالب علم نے میری دعائیہ افکار میں صاحب نے نتایا کہ بینظم میاں کے مدارس میں بیج بیچ کی زبان پر ہے۔ پھر ابتدائی صاحب نے نتایا کہ بینظم یہاں کے مدارس میں بیچ بیچ کی زبان پر ہے۔ پھر ابتدائی کا دروائیوں کے بعدتقر بیان اور مولانا شیر

۱۹۸ جولائی بنگوریس ہمارا آخری دن تھا۔اورائس دن مغرب کے بعد یہاں کی سب
عبری محید قادر بیش عام اصلاقی خطاب طے کیا گیا تھا۔ یہ محید بڑی عالیشان اور وسیح
ور پین محید ہے جس کا خواصورت ہال بھی بہت براہ ہے،اس کے علاوہ آس کے بقن طرف
کشادہ میدان بھی ہیں۔ہم مغرب کے وقت وہاں پہنچ تو محید کی بیرونی سڑک پرٹریفک
چام تھا۔کی طرح بغلی رائے ہے محمد بیس پہنچ تو محید کی اغرر اور باہرایا لگنا تھا بیسے
انسانوں کا سمندرالہ پڑا ہے۔ ٹماز مغرب پڑھانے کے لیے بچھ سے فریائش کی گئی،اور کافی
دیرتک منتظمین جع کو تا ہوکرنے کی کوشش بیس گارہ ہے۔ جینے انسان سجد بیس جے،اس سے
دیرتک بعد بھی زیادہ باہر کے میدانوں میں کھڑے سے، اور اٹھی خاصی بارش کے باوجود وہیں جے
دیرائی حالت بیس میری اس دورے گی آخری آخری تقریم ہوئی۔اور عشاء کی نماز کے بعد
وہاں سے اس طرح والیسی ہوئی کہ مارے دفتاء تر بتر ہو پیچے تھے، چونک میرے جو تے انہی
میں ہے کی کے پاس تھے،اس لئے بچھے نظے پاؤں گاڑی میں بیشنا پڑا۔

بيسب تورى اجتماعات تقريكن ان اجتماعات كمادد وبظورك قيام بن اليالك القا

الاور الان کے دورور از حصول سے علماء کرام سے قا ملے بیکھور کافی رہے بل -سب عندياده علماء مجرات اورحيدرآ باددكن عال إلى مجر مركز تشريف لأسكاني. ان میں ہے بعض نے کئی گل دن کے سفر کی مشعب اُٹھائی تھی۔اس کے علاوہ اُڑ بسہ اور بہار ے ،اور پچھ حضرات تشمیرے بھی ریل یا ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچے۔لبذاری اجماعات

كَ أَكَ يَحِيهِ اور قيام كاه يران حضرات علاقاتون اورتعارف كاسلسله أخروت تك جاری رہا،اورأس رات بھی ایک بے کے بعدسونے کی اوبت آئی۔

یر ارجولائی کی میج اول وقت تماز فجر پر حکریا فی بیج بهم جوائی افت کے لیےروان ہو گئے . سات بج جهازتها جوتقرياً نو بج بمبئ كأنيا- يهال حفرت مولانا مجاوصا حب اين رفقاء ك ساته موجود تق - أصف صاحب جن ك كريراً تروع قيام بوا تفاه ديوبندي في م يح تبيء اورد يوبند كيكر بطوراوراب بمبئ تك مسلسل مفريش ساتحدر ب بمين ويزه بجے دو پہر بھٹی سے کرایتی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ مقامی اور بین الاقوامي ائير بورث كے درميان ايك جگه ير جناب منصور مهده صاحب كا جوك ہے جو بوے علم دوست مسلمان ہیں، بیدونت اُن کے بوٹل میں گذارلیا جائے تو ان کوچھی خوٹی ہوگی ،اور روائل سے پہلے بھوآ رام بھی ال جائلا۔ چنانچہ یک فے کیا گیا۔

غلام رسول صاحب جنہوں نے بمبئی آ مدکے وقت تمام قانونی کارروائیاں کروائی تھیں، اس باربھی ائیر بورٹ پر منتقر تھے، انہوں نے ہم سے پاسپورٹ اور ویزا کے کاغذات لے لئے مختمرونت میں ان کا غذات بر کارروائی کے لیے انہیں بہت دور جانا تھا، اورثر یفک کے جوم كا وقت تها، اس لئے انہوں نے كار كے يجائے موثر سائليل بر جانے كو ترج وي، اور پولیس آفس روانہ ہو گئے ، اور ہم ہوئل تھ گئے۔ یہ سویا ہوئل تھاجو یا کھ ستارے والے ول کی بولیات کا حال تھا، لیکن چونک اس کے مالک نے اس میں شراب کی فراہمی اور دوسرے ناجائز امورے پر ہیز کیا ہوا ہے، اس لئے اُس کورمی طور پریائج متاروں کا مرجبہ خبیں ملا۔ اُس کے مالک مہد صاحب ماشا واللہ بڑے نیک اور خوش اخلاق تو جوان ہیں جو

wordpress.com بدی محبت سے ملے ،اور ہمارے لئے وو کمرے خالی کرادیے ،اس اطرح ہم نے ہارہ کیج تك يبان آرام بهي كيا، اور كيد ما قاتمي بحى-ات شي غلام رسول صاحب إلى مم يورى كركة ع تقد باره بع جم اير يورث ك ليدوان بوك يبال بحى واجمل اور كرات كے مختلف مقامات ہے آئے ہوئے پکھے حضرات جمع تھے۔ان نے فردا فردا ملا قات بھی ہوئی، اور بفضله تعالى اجماعي دعايران سب كوالوواع كها\_ في آئي إے كاطياره تحاج براه راست كرا في جار باتفاء اس لئ جوسفر بم في آت بوع ون كلف ين ط كيا تفاء بحد الله وه يون و كفية ش طيه وكياء اوريم عمر بيليات كمر بيني حك تقد ولله المحمد 10 K e Tze 1\_

تأثرات

جھےاگر چہنو بہت پیش آتے ہیں ایکن بیں جموماً تربین شریقین کے علاوہ کی ایک ملک میں ایک فقے سے زیادہ نیمیں رہتا۔ ہندوستان کے لیے میں نے دو فقے مشکل سے لکا لیے تھے،لیکن بیدو تفتے ایبامعلوم ہوا کہ بلک جھیکتے گذر گئے ،اورانہوں نے دل ود ماغ برا یے سمبرے نفوش چھوڑے ہیں کہ آئییں بھلانا مشکل ہے۔ یوں تو انڈر تعالیٰ کے فضل وکرم اور بزرگوں کی دعاؤں ہے جہاں کہیں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ محبت اور عزت ملتی ہے، کیکن اس سفر كے دوران اپنے مسلمان بھائيول ہے تمو ما اورعلاء كرام ہے خصوصاً جوبحت ملى ، وہ غير معمولي تھی، اس بات کا نداز و تو سالہا سال ہے ہندوستان ہے مسلسل آئے والے خطوط اور پیغامات سے جھے پہلے بھی تھا کہ وہاں جارے مبت کرتے والے بیثار ہیں، اور شاید دوسری ہرجکہ سے زیادہ میں،لیکن بیاندازہ نہیں تھا کہ ان کے تعلق خاطر کے لیے محبت کا لفظ بھی ناكانى موكا \_ وه محبت خيس ، آيك والهاند وارفقي تقى جس كامشاهده قدم تر موا \_ ش يافيعاً اس والهاندمجيت كالمستقى نبيس تعاميكن ميان كاحسن ظن تفاجي بيس اسينه للته فال نيك ضرور سمجتنا ہوں ،اور بیدعا کرتا ہول کہ اللہ تعالی مجھ میں ان پُر خلوص حضرات کی برکت ہے اس کی اہلیت بھی پیدافر مادیں۔ آمین۔

ہدمتان کے بیشتر اردوا خیارات نے مارے دیو بنداور بنگلور کے دوروں اور و بال ع جلسول کی فیریں شرم فیوں سے ساتھ شاقع کی تھیں ، اور متعدد حضرات نے اُس پر کالم كليد سخر ، كل اخبارات ش مخلف لوكول في تعارفي مضايين شائع كد سخد ، جن مين اس ناجيز بندے كے ساتھ فير معمولي محبت اور مبالق آميز تعريفون كا اظهار فريايا كيا تھا۔ اور بعض حضرات نے بیفر مایا تھا کہ جمیں دیوبند میں کسی ایک فحض کا ایسا استقبال اور اُس کی آ مدیر ایسا جشّن جیسا سال اس سے پہلے یاوٹیس ہے۔اس کا سبب نظاہر بچی ہے کہ ان حضرات کو جھے ہے جوتعارف ہوا، وہ میری کتابوں اور تحریروں کے ذریعے ہوا، اور پدیری خوشی کی بات ہے كدوبان نه صرف عذاء شن، بلك يزه ح لكه عام مسلمانون ش بهي كمايون يحرمطا لع كا ذوق بہت زیادہ ہے۔ میری کتابوں میں ہے اکثر وہاں کئی تی اداروں نے شائع کررتھی ہیں اوروس بیانے پر برحی کی بین، خاص طور پر ورس تر ندی، تقریر تر ندی، تحمل فتح الملم ، علوم القرآن فقنبي مقالات،انعام الباري،حضرت معاوية اورتاريخي حقائق ،اوراسلام اورجديد معیشت و تجارت کوهلاء کرام بین بهت یذیرانی طی ب، اور ذکر وگر، جیت حدیث، آسان نکیاں اورتقلید کی شرعی حیثیت کوعام سلمانوں میں ۔اصلاحی خطبات دونوں فتم کے حضرات میں رائج رہے ہیں، اور بہت سے علماء کرام نے بتایا کہ وہ بکشرت جمعہ کے خطاب کی تیاری أن كى بنياد يركرت جي مفواتين ش يحى أن ك يزهن كا بهت رجمان بداورشايد اصلاحی خطبات کے بعدب سے زیادہ پڑھی جائے والی کتابیں میرے سفرنامے ہیں جوان جہان ویدہ" اور" ویامرے آگ" کے نام سے شائع ہوتے ہیں، بلک حیدرآ بادوکن کے ایک صاحب مجابد على ايم اس في مير سفرنامون يرتبره كرك حيدرة باديو غورش سايم فل كى ڈگری حاصل کی ہے۔وہ حیدرآ بادے بید مقالہ بنگورلیکر آئے تھے،اوروہ بھے بھی عنایت فرمایا، اور پیمی بتایا که کوئی صاحب میری فقهی تالیفات پر بی ایج ڈی کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اب توضیح القرآن بھی و یوبند، ڈابھیل، دہلی اور کئی مقامات ہے شائع ہوگئی ب- حضرت مفتى احد خان يورى صاحب مظلم في أس كالك سيث مجهة تطة بيجاء اور wordpress.com

معلوم ہوا کہ وہ بھی علاء کرام اور عام مسلمانوں دونوں میں قدر کی نگاہ ہے دیکھنا جگھا ہے۔جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں میری آگریزی کتابیں پڑھی گئی ہیں، اور میں نے اس سال کے شروع میں درلڈا کنا تک فورم ڈیووں کے لیے جو مقالہ لکھا تھا، ان حضرات میں اس کا بھی خاصاح جانظر آیا۔

قرض ان حفرات نے بھے اٹی تحریوں کے ذریعے پہچانا جو در حقیقت زیادہ تر اپنے براگوں کی ہاتوں کا تحرار تھیں، البت اللہ تعالٰی کی تو فیق ہے آئیں ایک خاص تر تیب ہے نہ یہ آسان انداز بھی پیش گردیا گیا ہے ، ان بھی میرے ذاتی کمال کا کوئی وشل تیں تھا۔ لیکن ان کی وجہ سے دہ میرے ہارے بیں ہیں ہیا ہوگئے ۔ دور کے وصول ہیشہ سہانے ہوتے ہیں، وہ اگر مجھے تریب سے ویکھتے تو شاید اُن پر میرے تمام جیوب نہیں، ان بی سے کھونہ کچھ شرور خاہر ہوجاتے ، لیکن انہوں نے دور دور سے کہا جی پر حقر آیک مبالغد آمیز رائے قائم فرمالی ، اور اس کی بنیاد پر اس والہیت کا مظاہرہ فرمایا۔ امام جیش رہنت مبالغد آمیز رائے قائم فرمالی ، اور اس کی بنیاد پر اس والہیت کا مظاہرہ فرمایا۔ امام جیش رہنت سے جو مجھے اس سفر بیس بیش کے جانے والے سیاس نا سے ختے وقت یاد آتا رہا ، اور آئی جگہ میں نے وہ اپنی تقریروں بی بیبیان بھی کیا۔ امام اور آئی رہنہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، شریل نے والے اللہ کہا تھیں کے جانے والے سیاس نا سے ختے وقت یاد آتا ہم اور آئی گیا۔ امام اور آئی رہنہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، شریل نے وہ بھیہ فرماتے ہیں :

الْذِنَّ الْحَدَٰ فَی رَجُ لُلْ عَلَم مِن نَ فَسِی رَجُولِ فِی وَ جُھِه فَلْیَقُلُ : اللّٰهُ مُن النّاس ،

الْدَتُ اَعْدَا لُم مِن مِنْ فَسِی مِنْ فَسِی رَجُولِ فِی وَ جُھِه فَلْیَقُلُ : اللّٰهُ مُن النّاس ،

الْدَتُ اَعْدَا لَم مِن قَلْسِی ، وَ أَنَا أَعْدَا لَم بَعْدِ مِن النّاس ،

الْدَتُ اَعْدَا مُر مِن مِن فَسِی مِنْ فَسِی ، وَ أَنَا أَعْدَا لُم بَعْدِ مِن النّاس ،

یعنی: ''جب کوئی محض کمی دوسرے کی تعریف اُس کے مند پر کرے تو اُے بیاکہنا چاہیے کہ: یا اللہ اُ آپ کومیری جھے سے زیادہ خبر ہے، اور مجھے اسے بارے میں ان لوگوں سے زیادہ معلوم ہے۔ البذایا

ٱللَّهُمُّ لَاتُوَاحِلُهِمْ بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرُلِي مَا

لايعُلْمُونَ."

بعد تان کا ان کو پیدئیں ہے، ان پر میری کا ان کو پیدئیں ہے، ان پر میری مغفرت فرماد يجيئاً-"

(شعب الايمان للبيتي ماب في حفظ اللمان ص٢٤٤ ج٣) تح پر وتقریر کے ذریعے خدمت کرنے والوں کے لیے لوگوں کی تعریفیں ایک فتنے ہے كم نين اي كئے مند ير تعريفوں كے بكل بائدھنے ہے منع كيا عميا ہے، كيونكداس سے انسان میں خود پسندی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام اوز اعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیاری کے علاج کے لیے بیہ بہترین وعاتلقین فرمائی ہے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس سرہ بھی اس سے ملتی جلتی بات فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تنہاری تعریف کرے تو دل میں بركيا كروك:" إالله إ آب كاشكر ب كد آب نے اس فخص كما من ميرى اچھائى ظاہر فرمانی، درنداگر میرے عیوب اس برظا ہرہوتے تو شاید ریجھ سے نفرت کرتا۔'' نیز وہ فرہایا کرتے بتھے کہ حب جاہ یا تعریف بہندی ایک ایسی خواہش ہے جس کی تشکین اول تو اسپنے اعتبار مین بین ہے، کیونکہ بیدوسروں کے عمل برموقوف ہے،اوراگر دو بوری بھی ہوجائے تو تحريف الى نايائدار جيز بج جومد اكل كرجواش أرجاتى ب-آدى كويد وجناجا ب كراس عفائده كياحاصل بوا؟

سرد ہو جاتی ہے جب جاہ دنیا جس کے بعد اک ذرای بات ہےا۔ ول! کہ پھر کیااس کے بعد؟ باقی رہنے اور فائد و پہنچانے والی چیز تو نیک اعمال ہیں جو کسی کی تعریف اور ندم بے نیاز ہوکر خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کئے جا تیں:

وَالْبُسَاقِيْسَاتُ الصَّسَالِحَسَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ وَيَكَ ثَوَابُهَا وْ خَيْرُ مُو دُا. (سورة مريم: ٧١) اور جو تیک عمل باتی رہنے والے ہیں، ان کا بدلہ بھی اللہ کے بیال بہتر ہے، اور ان and the supple of the second

كاانجام بعي ببتر-

اصل بات یہ ہے کداللہ تعالیٰ اس بات کی قلرعطافر مائیس کدان سدا باقی رہنے والے اعمال کی توفیق عطامو۔ آئیں۔

ہندوستان کے اس سفر عل دوسراتا شربیدا کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مسلمانوں کے معاشی حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ انہیں ای ملک میں اپنا وجود ثابت کر کے رہنا ہے، جنانچہ وہ اس کے لیے جیدمسلسل میں گلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان نے ویھلے عشرے میں معاشی اور تدنی اعتبارے بدی تیز رفارترتی کی ب۔ برے پانے کی صنعتوں، خاص طور پر انفارمیشن میکنالوجی ادر طب کے میدان میں اُس نے بودی کا میابیاں حاصل کی ہیں، مواصلات کا نظام بہت بہتر جواہے، شاعدار سر کون اور پلوں نے شہروں کے درمیان را بطے آسان بنادیئے ہیں۔اوران تر قیات میں مسلمانون كالجحى اجم كردار ہے،اوروہ بھی فی الجملدأس میں حصد دارہے ہیں۔ نیز جنو بی ہند کے جن مقامات برمیرا جانا ہوا، وہال مسلمانوں کے دینی حالات بھی بہت بہتر نظر آئے۔ آبك طرف ديني درسگا مول مين ندصرف معيادي دين تعليم موري ب، بلكدأس مين حالات ك مطابق توع بحى پيدا ہوا ہے۔ يدادارے يورى خوداعمادى كے ساتھ شبت كام بحى كردى بين اورنت مخ فتۇل كا ۋٹ كر مقابله بھى كرد بى بين ـ اور دوسرى طرف عام مسلمانون كاان ادارول كے ساتھ ربط اور تعاون بھى قاتل تعریف ہے۔البتہ بعض علاء كرام نے بنایا کر شائی ہندے حالات جنوبی ہندے مختلف ہیں، اور وہاں فیرمسلموں کے ساتھد اختلاط کے بتیجے میں عام مسلمانوں میں بہت ی خرابیاں بھی پیدا ہور ہی ہیں، جن کے انسداد کے لیے بوی محت کی ضرورت ہے، اور علاء کرام اور وی طلقے اپنی استطاعت کی حد تک أس كرسد باب كى كوشش بين تكه وع إلى-

بد بات یمی داخت طور پرنظر آئی که علاء کرام میں، یہاں تک کدنو جوان علاء میں یمی علمی اور مخفیق ذوق پروان چڑھ رہا ہے۔ نئی ٹی کتابیں منظر عام پر آری بیں، علاء میں تصنیف

ا بني جو كما بين مجھے بدية عنايت فرمائي ،انبيس اگر جمع كيا جائے تو يافيغاً كي المباريات جو مكتي

الله ميرك ياس اس كرمواكوني داستنيس تفاكه بين ان ميس اين ضرورت كي س بین منتب کرے انہیں کارگو کے ذریعے کراچی مجھواؤں ، اور باقی سکابوں سے سرمری

استفاده كركے انہيں وہيں برتقتيم كردول فرض يبال مسلمانوں كى مجموى حالت مجھے يہلے ے بہت پہتر نظرآ کی جو بہت امیدافزا بات ہے۔اللہ تعالی انہیں نظریدے محفوظ رکھے۔

آشن - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## ارُدن كاسفر

شوال اسماء

متبر2010ء

besturdubooks, wordbress, com

dilocoks: Mordby Ess con

## ارُدن كاسفر

شوال اعهماه / متبر 2010ء

بسم الله لرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة السلام على رسوله الكريم،

وعلى آله وأصحابه أجمعين

میں اردن کے دوسفروں کی رودادا ہے سفر تائے" اُحدے قاسیون تک' میں لکھ چکا ہوں، جو"جہان دیدہ"میں شائع ہوا ہے۔اس کے بعد بھی بار بار وہاں جا تا ہوتا رہا ہے۔ لیکن شوال استام میں میرااردن کا جوسفر ہوا اس میں دو معلومات نی حاصل ہو کیں۔وہ اس مضمون کے ذریعے مختفر آقاد کمن کی نذر کرنا جا بتا ہوں۔

عکومت ارون کی سریری شی ایک ادارہ "هو سسة آل البیت للفکو الاسلامی"
کنام ہے آئم ہے، جس کے سریراہ شہزادہ عازی بن محمد ( ملک عبداللہ شاہ اردن کے مرزادہ اور سری عمر با اور آگرین کا ایفات کے مثیر خاص) یو ہے علی ووق کے حال ہیں۔ اور میری عمر بی اور آگرین کا ایفات کے واسلے ہے بھے ہے قائم اند متعارف ہی ٹیس این، بلکہ بڑی محبت بھی رکھتے ہیں اور ان ہے خط و کتابت کا دشتہ بھی قائم ہے۔ وہ کی سال ہے بھے اس ادار ہے کے تنف اجماعات میں وقوت و ہے رہے ہیں۔ کی مصروفیات کی وجہ سے ان اجماعات میں شرکت ہے واسل میں ایس مرجبانبوں نے شوال میں اس ادار ہے کے زیرا بہتام "اما خولیات اور اسلام" کی موضوع پرایک عالمی کا نفونس طے کی تھی۔ اتفاق ہے بیدن ایسے شے کہ میرے لئے جانا آسان بھی تھا، میں ما حولیات کے مسائل کے بارے میں فی معلومات بھی حاصل کرنا جا بتا

المراضية ال لئے میں نے شرکت کا اراد ہ کر لیا اور ہفتہ ۱۵ اشوال کی دو پہر کوعمان پہنچ کیا۔

## ووورخرس

شام یا فی بع شراده عازی جهدے ما قات کیلئے ہوگ آئے ادر مختف موضوعات پر الفتكوك دوران انہول تے بتايا كدارون مي وه تكدور يافت موكى ب جبال حضور نبي وبال يحيرا رابب ے آ پ عليك كى ملاقات بولى تقى ۔ وبال و ور خت الجى تك موجود ب جن كرمائ عن آب عَصَاف تيام فرماياتها ادراكرآب مير براته وبال جاناجاتي تو ہیں آ پ کو دہان لے جاؤں۔میرے لئے بیردی سعادت کی بات تھی۔ میں نے بڑے اثنتیاق کے ساتھ یہ دعوت قبول کر لی۔ چنانچہ کا نفونس شتم ہوتے ہی شغرادہ خازی ہمیں ایک فو تی ایئز پورٹ کے گئے ۔ وہاں ایک برا میلی کا پٹر تیار تھا جس بیں آخر بیا دس آ دمیوں کے بیٹینے کا انتظام تھا۔ شبزادے کے ساتھ ان کے گھرے پکھر بیچ بھی بیٹھا ورمیرے علادہ نے ی لا زبراحدالطیب،مصرے مفتی علی جعداور شبرادے کے ذاتی محافظین بھی بیلی کا پیڑ میں سوار ہوئے۔ بیلی کا پٹر تمان سے شال مشرق کی طرف سٹر کرتا ہوا تقریباً پھاس منٹ میں منزل مقصود تک پایجا۔ بدیورا راستالق و دق سحرا پر مشتمل تھا، جس میں گئیں گہیں چھوئے چھوٹے عشک ملے اورزین سے چکی ہوئی چھوٹی جھوٹی جھاڑیاں ضرور دکھائی وے جاتی تقیس،اوره بھی گری ہے چیلی ہوئی اپھاس منت کے سفر کے بعد بیلی کا پٹر ای صحراش اُتر ا لق ووق صحرامیں بالکل فمایاں دکھائی و سے رہاتھا۔ یکی وه ورخت تھاجس کے بارے میں ب انداز وکیاجار ہاے کہ ای کے سائے میں آنخضرت علیفہ تشریف فرماہوئے تھے۔ بہلے اس واقعے کا خلاصہ عرض کردینا مناسب ہے، جو حدیث اور میرت کی مختلف كآبول ش محلف طريقے ، بيان بوا ب- جامع ترفدي ميں مضوط سند كساتھ

wordpress.com حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنهٔ ہے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم عظافہ کی نبوت ے پہلے آپ تھا کے بھاابوطالب قریش کے بھاور برزگوں کے ساتھ شام کے سفر پر رداندہوئے ،اورحضور سروردوعالم علقہ بھی آپ کے ساتھ تنے (محمد بن اسحال رحمة الله عليه كى روايت يى بى كدآب والله في خودى ان كرساته وجائے كى خوابش ظاہر فرمائى تقى اورحافظ این کشررحت الله عليد في السيرة الدوقاج الدام معال ساس وقت آب كاعرباره سال بتائي ہے)۔ جب شام ك علاقے من كيني قوم إل ايك عيسائي راہب (كي خانقاه) کے باس انہوں نے بڑاؤ ڈالا۔(محمد بن اسحاق وغیرہ کی روایت میں اس راہب کا نام بھیرا مان کیا گیاہے)۔

اس بات برتمام روانیات متفق جین کرفریش کے لوگ اینے شام کے سفروں بیس میلے بھی اس رابب کے پاس سے گذرا کرتے تھے، لیکن وہ پہلے بھی نہ توا پی خانقادے لکا تھا اور ند مجھی ان کی طرف کوئی توجہ دیتا تھا۔لیکن اس مرتبہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالاتو بیرماہب آ کران کے درمیان تھس گیاءاور حضور ٹی کریم چھٹے کا دست مبارک پکڑ کر کینے لگا کہ " ہے سارے جہانوں کے سردار ہیں، بیرب العالمین کے پیفیر ہیں، جن کواللہ تعالی رحمة للعالمین بناكر يجيع كا" قريش كوكون نے يو جها كر تهين كيا پيد؟ رابب نے كہا كر جب تم لوگ سامنے کی گھائی کے سامنے آئے تو ہرور خت اور ہر پھرنے ان کو بجد و کیا ، اور ورخت اور پھر نی کے سواکسی کو مجدہ فیس کرتے اور بی انہیں میر نبوت کے ذریعے پہچان رہا ہول، جو ان كمولد هى بدى سے في يب كى طرح موجود ب فيراس نے قافلے والول كيلي كھانا تیار کیا۔ تر فدی کی روایت میں ہے کہ وہ کھانا وہیں ورخت کے باس لے کر آیا، اس وقت حضور سرور دوعالم علی او تول کو چرائے سے ہوئے تھے۔ جب والی تشریف لاے تو قا فلے کے دوسرے لوگ ورخت کے سائے میں میٹ چکے تھے ، اور اب سائے میں میٹھنے کی كوئى جكه باقى خيين رى تقى اليكن جب حضور سرورود عالم تلكية تشريف لائ تو در شول كى شاخوں نے جنگ کرآ ب برسار کردیا۔ اس پر داہب نے لوگول کومتوجہ کرے کہا کہ دیکھو

ndpress.com درخت ان پر جنگ کرماید کرد ہاہے۔ اس کے بعد اس نے بوچھا کدان سکے ہم پرست کون م میں؟ لوگوں نے بتایا کر ابوطالب ہیں۔راہب نے ابوطالب سے برزورمطالبہ کی کہ آپ

انین آے کے ارند لے جا کیں۔ کیوکدروم کاوگ انیس پھیان لیس کے وانیس آل کرو ہے۔ گے۔ چنانچ دعفرت ابو بکررضی اللہ عند نے آپ کو حضرت بلال کے ساتھ والی بھیج دیا۔

(جامع ترندي، ابواب المناقب، بإب بده نبوة النبي الملك معديث ٣٦٢٠)

ترندی کی اس روایت کے بارے میں محدثین کا کہنا ہیہے کہاں کے رجال اُقتہ ہیں۔ البنة اس روايت كے آخر ميں جو يہ خركورے كه جب راہب نے حضور مر وردوعالم عظافة كو

واليس بيبيخ كامشوره ديا تؤحظرت ابو بكررضي الله عنديجي اس قافح ميس موجود تقعه انهول

نے حضرت بلال رضی اللہ عند کے ساتھ انہیں واپس رواند کر دیا۔ محدثین نے فرمایا کہ ب بات بھٹی طور پر غلاوے،اس لئے کہ جس وقت کا بیدوا قعدے،اس وقت حضرت بلال یا تو پیدا

تی نہ ہوئے ہوں گے یا سے چھوٹے ہوں گے کدان کے ساتھ آ ب تھا کہ کو بہنے کا سوال

ہی پیدائبیں ہوتا۔اس کے علاوہ حضرت بلال رمنی اللہ عنهٔ کوحضرت ابو بکرصدیق رمنی اللہ

عنہ نے اسلام کے بعد خریدا تھاء اور یہ واقعہ حضور اقد س منطقہ کی نبوت ہے بہت پہلے کا

واقعه ب-اس بناء رابعض عفرات في تواس روايت كوسيح مان خدسة بن الكاركياب ميكن

بعض محدثین مثلاً حافظ این جحررهمته الله علیه کا کهنا ہے کداس کی وجہ سے پوری روایت کوغلط كبنادرست نيس، كوكداس كى مندمضوط ب، البتدايمامعلوم بوتاب كرة خرى حصيص

سمی راوی ہے وہم ہوگیا ہے۔ (تخدالاً حوذی۔ج: ۱۰ مِس ۹۳)

ستحج روایتوں میں اس متم کی جزوی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جن کاروایت کے مرکزی مفہوم برکوئی اٹر نہیں بڑتا۔اس لئے بوری روایت کو فلائیس کہا جاسکتا۔ چنانچہ بھی روایت مند بزار میں آئی ہے جس میں واقعہ ای طرح بیان کیا عمیا ہے جیسے تر غذی میں فدکور ہے، کیکن اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے حضرت باال رضی اللہ

oks.wordpress.com

عنة كساتح حضورا قدر ينطق كودايس روانه كرديا\_

(منديزار بمنداني موي الأشعري ينارص ١٢٥ مديث: ٣٠٩١)

محمر بن اسحاق کی متعدد روانتوں میں واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب بدقا فلہ بھیرا راہب کی خانفاہ کے قریب ہی او بھرانے دیکھا کہ اس میں حضور اقد س منتق برایک بادل سابيك ، وئ ب اور در فت كى شاخيى بحى آپ كاف ير جلك كى بي بير د كي كر بجرا كو جہتو پیدا ہوئی ،اوراس نے قاشے والوں کو دموت دی کہ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے، اس کئے آب سب میرے یاں کھانے کیلئے تشریف لائمیں۔سب آ سے ایکن حضور اقدى مالله تريف شال عديورا في لوكون س يوجها كدكيا آب ك تنام ساتني آك ہیں؟ لوگوں نے کہا کسب آ گئے ہیں، بس ایک کمن اڑکا ہے جواسینے کاوے ش رو گیا ب يجران اصراركر كم تا ينطقه كولوايا اوراً بعالية ك يبت والات ك اوراً ب عَلَيْنَ كَ مِبَادِكَ كَنْدِ هِي مِنْ نِوتَ وَيَعْنِي، كِبِرَالِوطالِ سے يو جِمَا كَدَاسَ لاك ہے آب كاكيار شدية الوطالب في كهاي براء مين بين - يجرارابب في كها كديرآب کے بیٹے نہیں ،اوران کے دالد زندہ میں ہو کتے ۔ تب ابوطالب نے بتایا کہ بیریرے بیتیج میں، اور ان کے والدین فوت ہو مچھے ہیں۔ اس پر تحیرائے انہیں مشورہ ویا کہ آب انہیں واپس لے جانمیں اور ان بیرو یوں ہے ان کی تفاقت کریں۔ چنانچہ ابوطالب خود 「ころいんないとうになっている」とうことにない

حافظ ائن عسا کر رحمتہ الله علیہ نے تاریخ وشش میں بھی ہے واقعہ بہت ساری سندوں سے روایت کیا ہے جن میں سے کچھڑ ندگ کی روایت کے مطابق میں۔اور پچھوا بن احاق کی روایت کے مطابق ۔ ( تاریخ ابن عسا کریے: ۳ بس:۱۳۲۴)

بہر حال! واقعے کی جزوی تفصیلات میں تو روایش مختلف بیں لیکین اتنی بات پر تمام روایتوں کا انقاق ہے کے حضور اقد سی تفصیلاتے نے اس سفر میں بجیرا راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے بیچے تیام فربایا تھا، اور درخت کی شاخیس آ پ تفایلاً پر جنگ کی تیس اور اس

تا في والون كودموت وى اور حضورا فقد كن منظمة كونياتم الانتهاء كي الورير يجيان كرا بوطالب فلان مشور و و يا تقا كه أخيس والمهار بيجيع و يرب واقعد بيه بيه كه حضور الذس عَلِيْكُ بِي آخرى وَلِم برك طور پرتشریف لانے کی خبریں تورات اور انجیل میں واضح طور پردی کی تھیں،جن میں سے بعض آئ بھی متعدد تحریفات کے با دجود بائل ٹن موجود ہیں، جن کا مصداق حضور الذي وينطق كرمواكوني اورتيس ووسكار حضرت مولا تارشت الله صاحب كيراثوي رحمة الله عليهاي كتاب "اظهار الحق" مين ال كالمفصل وكرفرها ياب جس كااردوي وترجد راقم كي شرت و فحقیق کے ساتھ ' اِئیل ہے قر آن تک' کے نام ہے شائع ہوا ہے۔ نیز ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان پیشین گوئیوں کے علاوہ حضور اقدی ﷺ کی پیچھ علامتیں مخلف پیغیبروں نے زیائی بھی بتار تھی ہوں گی ،جو میدنہ بسیدروانقوں کی انتقل بیر بھی اول کتاب کے پاس موجود بھیں۔ يد بات مجى عابت ب كد حضور القدى علي كالتريف آورى سے يہلے الل تناب أى آ فرالزمال كي آيد ك انظار من عقره چنانجدو ورث يرستول سے مقابلے كے وقت اللہ تعالى سے دعا كرتے مح كرافيس جلدى مجيج ديجيز يبيا كرقر آن كريم نے مورة القرة كى آیت ۸۹ میں بیان فرمایا ہے۔ ان حالات میں تھیرائے حضور اقدر سینے میں ووسلامات محسوں کرے پیلین کرلیا کہ آپ ہی تی آخراز ماں منگلے جی داس لئے یہ مشور دوریا۔ اب بیر بنگ کوئی تھی جہاں بیدور خت واقع تھا؟ اس کے بارے میں شنزاوہ غازی کا کہتا ہے ہے کہ انہیں یادشاہ کی طرف سے بیکا مہونیا گیا تھا کہ وہ اردن میں یائے جانے والی ان تاریخی یادگاروں کی محقق کریں جن کا تعلق صفورا قدر سنگافہ یا آپ ملک سے سحار کرام سے ہو۔ چنا تجدا تہول نے اس سلسلے میں ان وہائق کی جھان میں شروع کی جو حکومت کے باس محفوظ تقدان وٹائق میں جو غالبًا خلافت عثمانیہ کے دور مے محفوظ علے آئے تھے، آئیں اس درخت کا ذکر ملاجس کے نیج حضور اقدی ﷺ نے قیام فرمایا تھا، اور یہ کہ وو درخت ابھی تک زندہ ہے۔ وہائق کی رہنمائی سے انہوں نے اس کی عماش شروع کی تو پدوگا کہ پھی is significant to the second

عرصہ پہلے تیل کی پاپ الآن کا سروے کرتے ہوئے وہ شاہراہ دریافت ہوئی ہے جو کئی بازشینی بادشاہ نے اس فرض ہے بنائی تھی کہ قبار کہتا ہراس کے قریعے الممینان ہے شام کا سرقر کرسیس۔ اس دریافت ہے آئیس سزید مدد کی ادرانہوں نے ای شاہراہ کو بنیاد بنا کر علائے کا سروے کیا تو آئیس سے جیب و فریب درخت دریافت ہوا، جو پیکلا دوس مرابع گاوئیش میں جیلے ہوئے حراء کے درمیان تنبا درخت تھا جو زندہ اور تو انا کھڑا ہوا تھا، اس درخت ہیں جو فاصلے پر اثبیں ایک تمارت کے گفتہ رجی نظر آئے جس کے بارے بیس بیامکان تھا کہ شاہد تھی رازاہ ب کی خانقاہ ہوگی۔ انہوں نے آئی پاس دہنے والے بدووں سے تحقیق کی تو سابد کی خانقاہ ہوگی۔ انہوں نے آئی پاس دہنے والے بدووں سے تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندانوں بیس یہ بات تو امرکی دوشن میں حکومت اردن نے انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندانوں بیس یہ بات تو امرکی دوشن میں حکومت اردن نے اس جو کہ کی حداث کی دریافت ہوا، اس وقت وہ زندہ ضرور تھا، اور اس کی ایک زندہ درخت کی بوری بیت بھی دریافت ہوا مال کی بعدا ہے پانی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعدا ہے پانی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعدا ہے پانی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالکی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالگی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالکی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالگی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالگی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس کے بعد دو بالگی دینے دانہ دو اور میں بینے تھی اس کے بعد دو بالگی دینے کا اجتمام کیا گیا، جس

یہ بات تو وہاں جاکر بالکل واضح طور پر نظر آئی ہے کہ بیالوئی فیر معمولی ورخت ہے۔
اس لئے کہ بینکڑ وں مربح کلو میٹر دورتک ندگئی ورخت کا نام دختان ہے، اور ندوباں تک پائی
پہنچ کا کوئی رات نظر آتا ہے۔ اس کناظ ہے یہ بات کوئی بعید یا تعجب خیز نیس ہے کہ اس
درخت سے چونکہ حضور اقدس مخطحہ کا ایک مجرزہ ظاہر ہوا تھا اور اس کی بنا پر بجرا راہب کو
آپ مخطحہ میں خاتم الانہیاء کی علامتیں نظر آئی میں تھیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اے بھرائی
طور پر باقی رکھا ہو، پاکھوس جبکہ اس درخت سے تقریبا سومیٹر کے فاصلے پرایک قدارت کے
کھٹر رہی ہی وجود جی جن کارخ ای درخت کی طرف ہے۔

جہاں تک اس کے کل وقوع کا تعلق ہے، سیرت کی کتابوں میں فدکور ہے کہ بھیرا ہے۔ ملاقات کا واقعہ شام کے شیر بصری میں چیش آیا تھا اور حافظ این کشیر رحمہ اللہ تعالی نے این ess.com

عساكر ئے نقل كيا ہے كہ بجيرا راہب ايك بستى ميں رہتا تھا جس كا نا ( اكبر" تھا اور وہ ليتي يعري شرع تيميل دورتقي (السيرة النوية الابن كثيرين انهن: ١٣٠٠) عيمان بيه والشح ربیتا بھی مناسب ہے کداس زبانے میں برنستی کو " کلو" ( کاف اور فاء دونوں پر ڈیک ب) كباجاتا تقاوراس كامتياد كيك "كفر" كاساته كوئى لفظ لكادية تق، يبي" كفر ناعوم''۔آئ بھی شام اورارون بیں بہت ی بستیال' کفر' کے نام سے موسوم ہیں۔ اگریہ بات درست مانی جائے کہ بچیرا کی کہتی بھریٰ ہے چیڈیل دور بھی تو بطاہراس کا محل وقوع ووثیس ہوتا جاہیئے جواس درخت کا ہے، کیونکہ بھری شہریباں سے کافی فاصلے برشام كى مرحد كاندرواقع بـ علاق ك أتش معلوم بونا بكدان جكد قريبة ين لیتی" ازرق" ہے ادراس کے بعد شام (سریا) کی مرحد آتی ہے۔جس کے بعد پہلاشر بعرى بيد بعرى بيان يكتادورب؟ الل جي تحقيق نبين بوكل اليكن اتى بات واضح ے کدیے فاصلہ جیریل سے زیادہ ہے۔البتہ بھری چونکہ اس وقت بہت براشپر تھا،اس لئے يدامكان موجود بكر مبعرى" كالفظ سرف اس شركيلي فيس بلداس كمضافات ش ایک بڑے علاقے کیلئے بولا جاتا ہو، جس میں ازرق اور پرچگہ بھی شامل ہو۔ تا بهم متدرجه ذيل علامتين اس دريافت كي في جل جاتي جي -

(١) ربكاً أى شايراه كرفريب واقع بي جواس زمان شي تجارتي قا فقي تجاز عشام

کیلے استعال کرتے تھے۔

(۲) پیٹال شرق کی اس سے میں واقع ہے، جوبھریٰ کی ست ہے۔

(٣)اس كاور بصري ك ورميان كوئى براشير حائل نيس ب، ازرق أيك چيونى بستى

(۴) علاقے کے لوگوں میں یہ بات شیرت یا تواٹر کی حد تک معروف ہے کہ بیدور ثبت وی ہے جس کے بیج حضور اقدی تعلق تشریف فرما ہوئے تھے اور ان معاملات میں تسامع

بھی مفبوط دلیل مجھی جاتی ہے۔

(۵)اس ہے آب و کیاہ سحواہ میں اس درخت کا زندہ رہنا بھینا ایک غیر معمولی داق

(۲)ای درفت کے قریب ایک برانی خانقاہ کے کھنڈراب تک موجود ہیں۔

( 4 ) شغراد غازی کوقد بم و دائق میں اس مبکہ کی جونشا ند ہی جوئی، وہ اس وریافت ہے مطابقت رتفتی ہے۔

(٨) درخت كى دورتك يحيلى موئى جزيراس كى قدامت كى واضح علامت بين-

ان وجوہ ہے تھمل یقین تو نہیں ہوسکتا، لیکن بیقوی احتمال ضرور قائم ہوتا ہے کہ بیوہ ی در دست موگا اور بیاتوی احمال بھی ایک محبت کرنے والے کی آ محصیں شاندی کرنے کیلیے کافی ہے۔ چنا نیج ہم نے اس درفت کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ بدایک پہنے کا درفت ب،اورشنراده غازى فے بتایا كداس يراب بھى بستة تا ہے اور ميس فے كھايا بھى ہے۔ ورخت کی چھاؤں ہوں بھی ہوی خوشکوار ہے، لیکن چیٹم تصور نے بہاں جس مجوب دل نواز ( علیہ) کوجلو دافر وز و یکھا، اس نے اس جھاؤں میں وہ مٹھاس پیدا کر دی تھی جو کسی اور سائے میں حاصل بیں بو تکتی۔ اللَّه مع صلَّ على سيَّدنا و مولانا محمد و على آله وأصحابه أجمعت

اس درخت اوراس کے ماحول میں پکھر دیرگز اری تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ ای جھاؤں میں بفضلہ تعالی نما زعصرادا کرنے کی تو فیق ہوئی۔ نماز اور دعا کے بعد ہم دوبار ہ میلی کا پیر میں سوارہ و کرعمان والی آئے۔

ووسری در بافت ..... برقل کے نام مکتوب نبوی علاق

شام کی اسلای فتوحات کے موضوع براب تک جو کتابیں میری نظرے گذری ہیں،ان میں سب سے زیادہ محقیقی کتاب وو ہے جوز مانہ حال کے ایک محقق احمد عاول کمال ئے "الطريق إلى دمشق" كام كام كالهي جاوران ومماج ش داراففائس يروت - میلی بارشائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف تون حرب سے باہر بین الدیمی کے ساتھ انہوں

نے تاریخی روایات کی چھان چھک ہیں بھی بہت منت اُٹھائی ہے، اور ہر بھلا الضوال بھگ برموک کی جمل عملت عملی ہر سر طامش انتظام کی ہے، اور اُنتھاں کی مدد سے پولائی

صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردن کے ای سفریس کجھے غز وہ یوسوک کے میدان میں حاضر ہونے کا موقع ملا جوار بدشپر کے قریب اور جولان کی پہاڑیوں کے سامنے واقع ہے۔ اوران مرجبہ چونکہ میں وہ کتاب پڑھے ہوئے قعاس لئے میدان جنگ کا نششہ

مجھے بھی آس ہے بہت مدولی۔
ای کتاب کے مطالعے کے دوران میں نے (اس کے سفیہ ۱۳۳۱ پر) دیکھا تھا کہ جنور اُپ کر بھر اُلگا ہے۔
ای کتاب کے مطالعے کے دوران میں نے (اس کے سفیہ ۱۳۳۱ پر) دیکھا تھا کہ جنور اُپ کر بھر مقطف نے ہرقل شاہ روم کو جو دھا لکھا تھا وہ اصل دھا دریافت ہو گیا ہے۔ ان کا کہتا ہے کہ ایک بو بنا تھا تھا کہ بھر اورائدان میں تھے تھے ہوں اور دیکھی اورائدان میں تھے تھے اوران کے فاعدان میں نے اورائی میں اورائدان میں تھے تھے ورائت میں کے فاعدان میں نے اس تھا ہوتا چلا آ رہا ہے اورائیوں اس شرط کے ساتھ ورائت میں طل ہے کہ کی مسلمان حاکم کے سواکوئی اور جھن اس میں کہی تھم کا تصرف نہ کرے سان کا بید دو تو اس مقرکر کے گئے اور اس دھا کی اصلیت کی تحقیق کیلئے متعدد علمی طریقے فاتون کے پاس سفر کر کے گئے اور اس دھا کی اصلیت کی تحقیق کیلئے متعدد علمی طریقے اورائی کے اورائی کیا انہوں نے متدرج ویل دلائل

(۱) قط کی عبارت من وحن وقل ہے جوجہ بیٹ اور تاریخ کی معتبر کما بول شی مذکور ہے۔

(۲) مختلف حتم سے عمیت کرائے سے معلوم ہوا کہ کتوب جس چڑے پر تکھا گیا ہے، اس کی دہافت اس قدیم طریقے پر ہوئی ہے جو پہلی صدی بھری میں رائج تھا۔ دہافت کا زیادہ مستخلم طریقہ دوسری صدی بھری میں رائج ہوا تھا، جیسا کہ برطانوی ہجائے گھر میں محفوظ NS.Wordpiess.com

بہت سے وط کن سے تابت ہوتا ہے۔ اس چڑ سے کی دیاغت آس طریقے پر میں بوئی جس سے میام ہوتا ہے کہ میں ملی صدی جڑی کا چڑا ہے۔

(۳) بعظ بیعبی شعاعیں ڈال کر خطاوہ یکھا گیا تو اس کی روشنائی بہت تد یم قابت ہوئی،
نیز بیغ بت ہوا کہ اس چڑے پر اس کتو ہے کہ عبارت کے سوالوئی اور قریر ٹیس کھی گئی۔
(۴) روشنائی کا کیمیائی تجزیہ کرنے ہے یہ بات قابت ہوئی کہ وہ بہت گہری روشنائی
ہے جو ابھی تک واضح طور پر پڑی جائئی ہے ، اور بیدای شم کی روشنائی ہے جو اس زیانے کی
وہری تجزیروں شی استعال کی جائی تھی جسے بہت سے شواہرا بھی تک سوجو وہ ہیں۔
یہ جھتے تا ہے ڈاکٹر زید نے کی ہیں جو چوڑے کی تحقیق اور تجزیر کے مشہورا ختصاصی ماہر
ہیں۔ اور انہول نے کہا ہے کہ اس چوڑے کی مرکم ہے کم ایک بزار سال ضرور ہے ( یعنی ایک
ہزار سال ہے ڈیا وہ وہ تھتی ہے کہ میں اگھیں ا

اس آناب میں بیات پڑھنے کے بعد تجھے معلوم بیس تھا کہاب بید کھ کہاں اور کس کے

ہاں ہے؟ لیکن ارون کے حالیہ سفر میں کا تقرنس کے شرکا موارون کے تاریخی آثر کے تعارف

ہمشتل ایک کنا بچو دیا گیا جس میں بیوری تھا کہ حضور اقدی تھا تھا کہ کا بیکٹو بیرگرای اب

حکومت اُرون کے پاس ہے اور وہ اُس نے ایک تحف (میوزیم) میں رکھ دیا ہے۔ جھے اس

کی زیارت کا اشتیاق ہواتو میں نے شغراد وہازی سے بیٹو ایش طاہر کی انگان انہوں نے بتایا

کد وہ کتوب ہم ابھی بحک عام زیارت کیلئے کھول نہیں سکے ( کیونک اس کی مزید عظاظت کیلئے

اس پر بچھ کام مور ہا ہے ) اس لئے اس سفر میں اس کی زیارت نہیں ہوگی، البت بیٹھ تھین

کیلئے ایک میدان مل ہے کہ جب وہ سامنے آ کے تو اس کے بارے میں اپنی تھیں کے بتائج

کیلئے ایک میدان مل ہے کہ جب وہ سامنے آ کے تو اس کے بارے میں اپنی تھیں کے بتائج

و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين

besturdubooks.wordbress.com